

مجمعوعة افارات الماله علام كري محري الورشاه ممرى الرسط الماله علام كري المراكارم علين مهم الله تعالى وديكرا كارم علين مهم الله تعالى

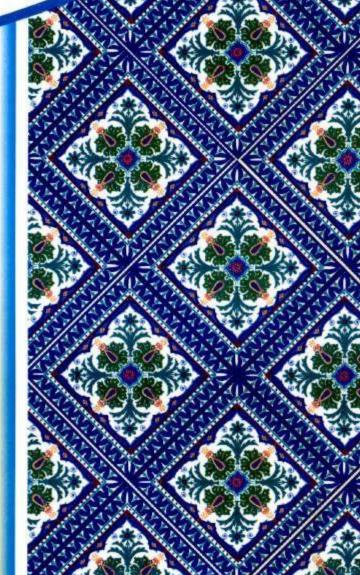

ادارة تاليفات اشرفي كالمارة تاليفات اشرفي كالمنان كالمئتان كالمئتان

|   | • |  |
|---|---|--|
| • |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



الفارال الذي المنافعة المنافعة

# تفكي مه

#### بست يُواللُّهُ الرَّحَيْنُ الرَّحِيمَ

امام اعظم کی ای رہ نمائی میں انوارالباری کی تالیف ہور ہی ہے کہ ایمان وعقا ندھیجہ کے بعد ہی درجہ اعمال خیراور طاعات وعبادات کا ہے اوران میں بھی جوتن کی روشنی ہمیں ل سکی وہ اس کتاب میں بلار ورعایت پیش کی جار ہی ہے۔ ناظرین انوارالباری اس سے بھی واقف بیں کہ ہمارے سامنے میہ بڑا مقصد ہے کہ تمام اکا بر امت محققین کے مختارات ومسلمات اور اہم ترین مسئلہ بیں آخری تحقیق سامنے آجائے۔ ساتھ ہی تغردات اکا برکار دبھی ولائل کے ساتھ ہوجائے۔ والا مرالے اللہ۔

حق تعالیٰ کے اس احسان وانعام عظیم کاشکریہ بجالا نا دشوار ہے کہ جمہورا کابر امت کے تمام عقا کدا جماعی وا تفاقی ہیں اور فروع میں مجمی اختلاف بہت کم اور غیراہم ہے،انوارالباری کی علمی و خقیقی ابحاث اس پر شاہرعدل ہوں گی،ان شاءاللہ۔

#### کب سے ہوں ، کیا بتاؤں جہانِ خراب میں شب ہائے ہجرکو بھی رکھوں گر حساب میں

معفردت: تالیب انوارالباری کاسلسله کب شروع بوا تفااور کب پورابوگا، خدائی خوب جانتا ہے، درمیان میں کئی فتر ات پی آئے کیکن مخلص احباب نے حوصلہ افزائی کی ، کی بارا پنی بہت نے بھی جواب دے دیا گر قدرت ایز دی کی دیکیری کے قربان کہ سلسلہ ٹو شنے کے ساتھ بی جڑتا بھی گیا بھن اس کے فتل سے ۱۹ جلدوں میں سمیت بی جڑتا بھی گیا بھن اس کے فتل سے ۱۹ جلدوں میں سمیت کرشرح کو کمل کردینے کا عزم ہے۔ اس لئے جبکہ سفینہ کنارے سے قریب تر ہو چکا ہے، مشکلات وموانع کی طویل وعریف سرگذشت کا ذکر بھی لا حاصل ہے۔ الله مسا احدول سے ما اعظیٰ ۔ یہ بھی ارادہ ہے کہ آئندہ جلدوں کی کتابت وطباعت وکا غذو غیرہ زیادہ بہتر ہو،اور کمل ہونے پر بوری کتاب و خشرے سے اعلیٰ سے اع

ورخواست دعا: ناظرین انوارالباری سے ضروری دمفیداصلاحی مشوروں کے ساتھ دعاؤں کی خاص طور سے عاجز اندورخواست ہے۔ وانا الاحتر سیداحمد رضاعفا الله عند... بجنور ۱۱ فروری ۸۷۰

#### يست يُواللهُ الرَّحَيْنَ الرَّحِيخِ

# والله الحمد، والصلواة على رسوله الكريم، عليه المصل الصلوات والتسليم كتاب البحثائز (بخارى ص١٢٥)

باب ماجاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا اله الاالله

امام بخاریؓ نے اس باب کے تحت دوحدیث بیان کی ہیں، جن میں مونین غیرمشرکین کے لئے دخولِ جنت کی بشارت اور کفار و مشرکین کے لئے آخرت میں عذاب چہنم کی وعید ہے۔

امتخان یا جزاء: واضع ہوکد دنیا کی تمام ترقیات اور راحتیں، ای طرح تکالیف و مصائب بطور امتخان کے ہوتی ہیں، جزاور زائے لئے ہوگے۔
لئے وہ چندروزہ اور عارضی وقتی ہوتی ہیں، جبکہ آخرت کی بڑی سزائیں ابدی (ہمیشہ کیلئے) ہوں گی، اور دہاں کی زندگی بھی تم نہ ہونے والی ہوگ۔
جزا اور سزا کا مقام: انسان کے اعمال وافعال محدود وقت کے لئے ہوتے ہیں، اس لئے جزاء بھی محدود ہوگی، لیکن عقائد کا تعلق علم و
یقین سے اور ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے، اس لئے اس کی جزاء اور سزا بھی ابدی قیم وفعت یا ابدی عذاب وجمیم کی صورت ہیں طے گی، دوسری وجہ
علاء اسلام نے یہ بھی کمسی ہے کہ مومن چونکہ تن تعالی غیر متابی صفات کا یقین وایمان رکھتا ہے، اس لئے وہ غیر متنابی مدت کے لئے، غیر محدود
نعتوں اور داحتوں کا مستحق ہوگیا، برخلاف اس کے کافر نہ صرف ایک معبود حقیقی کا انکار کرتا ہے، بلکہ ساتھ ہی اس کی غیر محدود ولا متنابی صفات
کا بھی مشکر ہوتا ہے اس لئے اس کے واسطے دوز خ کی ابدی سزا مقرر کی گئی ہے۔

علم العنقا كذ: اى لئے او يانِ عالم كى صحت وفساد كا تمام تر مدارعلم العقا كد پر ہے، تمام انبياء يبهم السلام نے اپنى امتوں كو سيح عقا كدكى تعليم دى ہے يعنی حق تعالیٰ كى ذات وصفات كا سيح تعارف كرايا ہے اور مشاہدہ ميں ندآ نے والی چيزوں كے بارے ميں بھی سيح خبريں وى ہيں ۔ليكن ہرامت ميں بعد كے آنے والے بہت سے علماء تك بھى بحث كے ہيں، جن كى وجہ ہے وام تمراہ ہوئے ہيں۔

#### امت محمر بيركي منقبت

اس عام بات سے بیامت مرحومہ محمد بیمی منتنی نہیں ہے، لیکن رحمۃ للعالمین سیدالرسلین صلے اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس امت کے لئے یہ بیثارت بھی سے عرد میں ہے کہ اس میں قیامت تک ایسے علاء کی ایک جماعت برز ماند میں موجود رہے گی ، جو مجمع عقائد و المال کی تلقین کرنے والی اور علاء سوء کی تحریفات و ممراہیوں سے تفاظت کرنے والی ہوگی۔ والم حمد اللہ علمے نعمه و منه جل ذکوہ.

## علم اصول وعقائد کی باریکیاں

اس علم میں کمال وخدافت ندہونے کی وجہ سے بڑے بڑوں سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ حتی کہ بعض نے تشبیہ تجسیم کا بھی ارتکاب کیا ہے، جبکہ علماءِ عقائد سے تشبیہ وتجسیم والوں کو عابدین صنم کے زمرے میں شامل کیا ہے، والنفصیل محل آخران شاءاللہ تعالی ایمان واسلام سے متعلق مفصل ابحاث اور نہایت اہم افا وات انوارالباری وفیض الباری کی ابتدائی جلدوں میں دیکھیے جا کیں، یہاں بیہ بات اہم ہے کہ مرتے وفت کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کیا حیثیت ہے جس کے لئے امام بخاریؓ نے باب قائم کیا ہے۔

كلمهست مراد: امام بخاري في ترجمة الباب مين حديث مرويه اني داؤدوها كم كي طرف اشاره كياب كرجس كا آخرى كله لا الدالا الله

## نطق انوروشخفيق عجيب

اب ہمارے حضرت شاہ صاحب کا ارشاد کرامی بھی ملاحظہ ہو، فرمایا کہ حدیث میں مراد کلمہ ایمان نہیں، بلکہ کلمہ وکر ہے، جس کی فضیلت میں وارد ہے کہ وہ افضل الذکر ہے، کیونکہ کلمہ ایمان کوتو کلمہ کفر کے مقابلہ میں ہی وزن کیا جاسکتا ہے۔

لبندا میرے زویک پلڑے میں اس گنبگار بندے کا زبان سے اس افسل الذکر کا قول رکھا گیا ہے، جواس نے نہاہے اظامی اورنیت قلب کے ساتھ پڑھا ہوگا، اس کا یکس خدانے ایسا تبول کیا کہ سارے بر سے اعمال کے مقابلہ میں بھاری ہوگیا۔ کونکہ اس کلہ کوزبان سے پڑھے والے موکن بندے قویمت ہیں، گرفرام اعمالی حسنی طرح قبولیت کے درجات میں لامحدود ومراتب ہوتے ہیں، اور کونش ایمان میں قوسب برابر ہیں، گرفرق مراتب بھی نا قابل انکار ہے، چنانچ معدسے ابی داؤو میں نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ایک خض نماز پڑھتا ہے، گراس کومرف دسواں حصر قواب کا ملتا ہے، اور کی کوئوال حصر کمی گو آٹھوال ، کمی کوس اتوال ، کمی کو چوشا ، کمی کو پانچال ، کمی کوچوشائی کو چوشا کی کوچوشائی کو چوشائی ہو کہ جو گو اب نما یا ہوگا، والعیاذ باللہ عالباً حضرت شاہ صاحب کا اشار واس صدیث کی طرف ہے کہ بھی خواب کا مدید کی طرف ہے کہ بھی خواب کا مدید کی طرف ہے کہ بھی خواب کا مدید کی طرف ہے کہ بھی خواب کا ہو اس کا دل دو ماخ خدا سے عافل رہتا ہے اور ساری نماز کو میلے کیڑول کی کوئی کی طرح آئے طرف کو کھینک دیا جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ ۔

آ خرکلام سے مرادافضل ذکر ہے

حاصل بیہ کد فرکورہ فضیلت اس انعمل الذکری ہے کہ جس کی زبان پرمرنے کے وقت بیکلہ جاری ہوگا وہ جنت میں واخل ہوگا، اور اس کے فقیا مے فرمایا کد بیکلہ جاری ہونا مرنے کے وقت بسروری نہیں ہے البتہ جاری ہونے سے بیفنیات ال جائے گی۔

بلک علاء نے یہ کی کہاہے کہ اگر کمی مسلمان مخض کی زبان ہے مرنے کے وقت کامہ کفر بھی نکل جائے تو اس کی وجہ سے اس پر کفر کا تھم نہیں کریں گے ، کیونک و وقت سخت شدت و پریٹانی کا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے آ دی کو یہ شعور بھی نہیں ہوتا کے زبان سے کیا نکل رہاہے۔ منتجب مہم : کھریہ کہ آخری کلمہ لا الدالا اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہہ کر پھر دوسری بات نہ کرے خواہ اس پر کتنا ہی وقت اور گزر جائے البتداس کے بعدا کرکوئی دوسری بات کرے تو دوبارہ پھر جائے کہ آخری کلمہ اس کو کرے۔

میت کوجو تلقین مسنون ہے کہ اس ہے پاس بیٹھ کرکلمہ پڑھیں ، وہ بھی اس کئے ہے کہ اس کو یاد آجائے اور دوسری طرف سے دھیان ہٹ کروواس فضیلت کوحاصل کرلے۔اورووا کیک دفعہ کہہ لے تو پھر بار بارتلقین ندکی جائے۔

افاوہ مربد: ہماں کدم محمد رسول الله كالضاف مروري بيس بيكوكدوه ذكريس بيء اگر چدركن ايمان ب،اورصحب

ایمان کے لئے ایمانِ قلبی کے ساتھ ایک دفعہ پوراکلمہ پڑھنادونوں جزو کے ساتھ شرط ورکنِ ایمان اور فرض وضروری بھی ہے،اس کے بعد صرف ایمان ویقین قلبی کا ہمہوفتت ہاتی رہناموت کے وفت تک ضروری ہے۔

باب الا مر با تباع البحثا مرز جنازہ کے ساتھ آ مے اور پیچے دونوں طرح چلنا جائز ہے، لیکن شافعیہ وحنابلہ کے نزدیک آمے چلنا افضل ہے۔ حفیہ کے خان افضل ہے۔ مالکیہ کے تین قول ہیں۔ یہی دونوں اور تیسرا قول ہیکہ پیدل چلے والے آمے چلیں اور سوار پیچے، علامہ بینی نے لکھا کہ مالکیہ کامٹیبور فد بہب حنفیہ کی طرح ہے اور میں فد بہب ابرا ہم نخفی ، ثوری اوز املی ظاہر کا بھی ہے، اور حضرت بلی وابن مسعود ابوالدرد او غیرہ سے بھی بھی مروی ہے۔ حافظ نے لکھا کہ امام ثوری کے نزدیک افتیار ہے بغیر افغنیست کے اور اس طرف امام بخاری کامیلان ہے۔ (او جزموں ۱/۲۳۹ میں)۔

تشربیجات و خصرت او صاحب نے فرمایا کہ لفظِ اتباع ہے نظر حفیہ کا ئید ہوتی ہے۔ تولدا براءالقسم ہے مرادیہ ہے کہ اگرکوئی محض دوسرے کو کہددے کہ ماللہ تم بیکام میرے لئے ضرور کرو کے یا واللہ بیل تم سے الگ ند ہوں گا، جب تک کہ تم میرا کام نہ کردو گے، تو دوسرے کو چاہئے کہ اپنے بھائی کا کام ہوسکے تو ضرور کردے تا کہ وہ تم ٹوٹے ہے گہارنہ ہو۔ کین اگر کہا کہ تہمیں خدا کی تم ہے، فلال کام کردو۔ تو اس کہنے ہے دونوں میں سے کوئی بھی صلف کا مرتکب نہیں ہوا۔

تولدوردالسلام دعفرت نے فرمایا کواس پرسب متفق ہیں کرسب کی طرف سے ایک کا جواب کافی ہوتا ہے مالانکدامر بھی معیند عموم کا ہے، اور پی صورت تمام فروش کفاریش ہوتا ہے۔ کی صورت تمام فروش کفاریش ہوتا ہے۔ افا و کا افور: یکی میرے نزد یک ایجاب فاتحد کی جمی صورت ہے، کہ وہ فرض کفاری کی طرح مجموع من حیث انجموع سے مطلوب ہے، جس کو فرض کفاری کی طرح ہم ہر فرد ہر واجب بجھانیا گیا۔

ای طرح سترہ کی احادیث بھی ہیں، کہ خطاب ان میں بھی عام ہے، اس لئے ہر مخفس کے سامنے سترہ ہونا چاہیے، حالا نکہ صرف امام کے سامنے سترہ ہوتو وہ سارے مقتدیوں کے لئے کافی ہوجاتا ہے۔ پھر بیا حادیث اس لئے بھی عموم کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ ان میں جوامر مطلوب ہے وہ بعض احوال میں ہر ہر مختص ہے بھی مطلوب ہے۔

اس لئے کہ جب اپنی الگ نماز پڑھے گا تو اس کے سامنے ستر ہ ہونا ضروری ہے ، ای طرح جب اپنی نماز تنہا پڑھے گا تو سور ہ فاتحہ اس پر واجب ہوگی ، اور جماعت کے ساتھ دنہ ہوگی ، کیونکہ امام اس کواپنے ذمہ لے لے گا ، اور اس کی قراءت مقتدی کے لئے کافی ہوگی۔

حضرت فرمایا کران وقیق اعتبارات کومنصف مجوسکتائے متصف وناانعماف بین والله بهدی من بشاء الی صواط مستقیم قوله و تشمیت العاطس اس کبعض نے واجب اور بعض نے مستخب کہا ہے۔

قونیہ و نہا عن آنیۃ الفصہ: بیممانعت چاندی سونے کے برتنوں کے استنعال کی مردوں اور عورتوں سب کے لئے ہے ،اگر چہ عورتوں کے لئے زیورات کا استعال جائز ہے۔

ماب البخول على الميت: امام بخارى تين صديث لائ بير، جن سيميت ك يار يش شرى آ وابمعلوم بوت بير.

#### سانحه وفات نبوي

قول التحمع الله عليك موتين: يرقول حضرت ابوبكر كاب، جب آب كوا في قيام كاور تن من صفور عليه السفام كي خبرو فاست في الواسية محوز برسوار به وكرمسجد نبوى مين تشريف لائ، جهان لوگ جمع تند، اورسب بى نها بهت فم زده تندر حضورا كرم صلح الله عليه وسلم كي و فاست كا سانحہ نہایت غیر معمولی تھا، حضرت عمرٌا یسے کو وگرال اور بیکر صبر واستقامت بھی متزلزل ہو گئے تنے، وہ تواس امر کا یقین بھی کرنے کو تیار نہ تنے کہ آپ کا وصال ہوگیا، پھر پچھ تنجطے تو خیال کرنے گئے کہ آپ پچھ عرصے کے بعد پھر تشریف لا کر شریبندوں کا قلع قمع ضرور کریں گے تاکہ پھر کوئی فتنہ سرندا ٹھا سکے۔حضرت ابو بکرٹے بیرنگ و یکھا تو کسی جات نہ کی اور سید سے حضورا قدس صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچہ آپ پیل فوٹ نور میں لیٹے ہوئے تنے،حضرت صدیق نے چہرہ مبارکہ کھول کر بوسد دیا اور رونے گئے، پھر کہا اے رسول خدا میرے ماں باپ آپ پر قربان ۔اللہ تعالیٰ آپ پر دوموت نہیں لائے گا، اور ایک موت جو آپ کے لئے مقدرتھی، وہ آپ کی ۔ (بیبھی فرمایا کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی ووٹوں زندگیاں طیب واطیب ہیں )۔

اس کے بعد آپ مسجدِ نبوی میں تشریف لائے ، دیکھا کہ حضرت عمرٌلوگوں سے پچھفر مارہے ہیں ، آپ نے دو ہارفر مایا کہ بیٹھ جاؤ ،مگر وہ نہ بیٹھے آپ نے خطبہ شروع فر مایا تولوگ حضرت عمرؓ کے پاس سے ان کے پاس جمع ہو گئے۔

آپ نے فرمایا ہم میں سے جوکوئی محمہ صلے اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھاوہ وفات پانچکے، اور جوئن تعالیٰ عزوجل کی عبادت کرتا تھا، وہ زندہ ہے، ہمیشہ دہے گا، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) بھی پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، کیا ان کی موت کی وجہ ہے تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے۔

ان آیات کی تلاوت کا اثر اتنا ہوا کہ سب لوگوں کے دل تفہر گئے اور ان کوالیا محسوس ہوا کہ جیسے ان آیات کوانہوں نے پہلے سے سنا ہی نہ تھا، پھرتو سب ہی ان کو ہار ہار پڑھنے گئے۔

اس صدیث کے مضمون میں ہمیں بہت سے بق طنے ہیں، اور کسی امتی کو بھی حضورِ اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات سے زیادہ صدمہ سے اور کانہیں ہوسکتا، اس لئے ہر مصیبت و آفت کو اس کے مقابلہ میں حقیر و کمتر خیال کر کے، صبر واستقامت کی راہ اختیار کرنی چاہئے۔
حیات بینوی : بین خیال نہ کیا جائے کہ حضور علیہ السلام کی وفات عام لوگوں کی طرح تھی، کیونکہ انبیاء میں ہم السلام سب ہی عالم برزخ میں ونیاوی حیات سے بھی زیادہ اقوی واکمل ہے، ان دونوں کے بعد درجہ اولیائے امت اور صالحین کا ہے، ان دونوں کے بعد درجہ اولیائے امت اور صالحین کا ہے، اور یوں ارواح تو نہیں جے۔

البتہ عام انسانوں کے اجسام محفوظ نہیں رہتے ، جبکہ انہیاء علیہم السلام کے اجسام بھی محفوظ رہتے ہیں ، زمین ان میں کوئی تغیر نہیں ۔
کرسکتی۔ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔علائے امت نے لکھا ہے کہ حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم پرموت کا ورود آئی تھا ، زمانی نہیں ، یعنی آن واحد کا وقفہ ہوا جوز مانہ کا کم ہے کم ورجہ ہے ، اس کے بعد پھر حیات ہم حود نیا کی حیات ہے بھی کہیں زیادہ اقوی ، اعلے اور اکمن ہے اور جارے اکا ہر میں سے حضرت نانوتوی کی جو تحقیق '' آ ب حیات' میں ہے کہ حیات کا انقطع بالکل ہوا ہی نہیں۔اس کا ثوبت انہی تک جارے علم میں نہیں ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

**ا فا و 6 ا نور**: ' حضرت ؓ نے فرمایا: امام ما لک ؓ سے نقل ہوا کہ نبی ا کرم صلے اللہ علیہ دسلم کا احترام و فات کے بعد بھی ایسا ہی ہے، جیسا دینوی حیات میں تھا۔اور بیہ فی میں حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ انبیاءزندہ ہیں ، اپنی قبور میں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔امام بیہ فی نے اس حدیث کی تصبح کی اور حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری جلد ششم میں اس کی موافقت کی ہے۔

میرے نزدیک ان احادیث میں صرف روح کی حیات ہتانا مقصود نہیں ہے کہ اس کوسب ہی جانتے ہیں بلکہ افعال حیات کو ثابت کرنا کہ اجساد انبیاء برزخ میں بھی عبادات واعمال صالحہ میں مشغول رہتے ہیں، جس طرح وہ اپنی و نیوی حیات میں روزہ حج وغیرہ میں مشغول رہتے تتھاور ایسانی حال بقدر مراتب ان کے تبعین کا بھی ہے، برخلاف اس کے وہ لوگ ہیں جود نیا کی زندگی میں بھی ہے مل وقعل کی زندگی

كرارة يتهاوروه الي قرول بس ايسي عطل ريس كـ (ومن كان في هذه اعملي فهو في الآخوة اعملي) اس سے داختے ہوا کہان کی زندگی کا ثبوت، تبور میں ان کی نماز و جج وغیرہ ہیں، جوزندوں کے افعال وحیات ہیں۔جس طرح علم کو بھی حیات اور جہل کوموت ہے تعبیر کیا کرتے ہیں۔

تحل اشکال حدیث: حضرت نے فرمایا کہ اس ہے ایک دوسری صدیث انی داؤد کا اشکال بھی حل ہوگیا، جس میں ہے کہ جب کوئی ھخص حضورعائیہ السلام پر در و دبھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح مبارک کولوٹا دیتا ہے۔اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میں پہلے حیات نہھی ،اور درودشريف يرصن يرقيرمبارك مين آپكوزندكى دى كى بلكه مطلب بدے كه پہلے آپكى توجه ملااعلى اور حضرت ربوبيت كى طرف تقى بدب سمسی نے درود شریف پڑھا توادھرے توجہ مبار کہادھر ہوگئی اپس آپ دونوں حالتوں میں حیات سے مشرف رہتے ہیں ، کہ آپ کے لئے کسی وقت بھی تھطل نہیں ہے۔ پھر بیکہ حیات کے مراتب لامحدود ہیں، اور سب سے زیادہ اعلیٰ، اتم وانمل حیات نبویہ ہے، علی صاحبها الف الف تحیات میارکہ،ان سے کم درجہ کی حیات محلبہ کرام کی ہان سے کم مرتبہ کی حیات اولیاء وصالحین وعام مونین کی ہے۔

## کفار کی حیات د نیوی

بخلاف كافرك كروه يهال دنياهل بعي افعال أحياء مصحروم تتصانو عالم برزخ يا قبور من بحي معطل عي رمين محياورا فعال احياء خيرات وحسنات وعبادات بین بشق و فجور کے عمال نہیں ہیں جیسا کدھدیث میں آتا ہے کہ ذکر اللہ حیات ہے اور ذاکر زندہ ہے خدا سے عاقل مروہ ہے۔ منددیلی میں روایت ہے کہ ایک دفعہ نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بیشعر پڑھا۔

ليس من مات فاستراح بميت انسمسا السميست ميست الاحيساء

جس نے مرنے کے بعد ماحت کی زندگی حاصل کرلی وہ مردہ نہیں ہے بلکہ مردہ وہ ہے جوزندووں میں بھی مردوں کی طرح وقت گزارتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کیارواح خبیشہ کے تصرف سے جوافعال خبیشظ اہر ہوتے ہیں، وہ بھی افعال حیات نہیں ہیں بلکہ اشیاء خیرو ہر کت بی افعال حیات ہیں۔

## طاعات كفاركاهكم

حضرت شاه صاحب فرمایا: ایک مدیم مسلم شریف می توبید اسلمت علی ما اسلفت من خیو ،حضرت عیم بن حزام نے سوال کیا کہ میں نے جواسلام سے قبل نیک کام کئے ہیں، کیاان کا مجھاجر مجھے ملے گا؟ تو آپ نے او پر کا جواب دیا کہم ان نیکیوں كيساته على اسلام لائة موريعن ان كالجمي اجر في ا

علامہ نو وی نے اس میں تاویل کی ہے جمر میرے نز دیک بیصدیث اینے ظاہر ہی برہے ، کیونکہ دوسری حدیث میں صراحت بھی آھنی ہے کہ جو کا فرحالت کفر میں حسنات کرے گا اور پھرامچھی طرح اسلام میں داخل ہوگا تو اس کوز مانئہ کفر کی طاعات وحسنات کا بھی اجر ملے گا بگر حسنات دونتم کے ہیں، علم، صلهٔ رخم، غلام آزاد کرنا، صدقہ وغیرہ بیسب تو آخرت میں نافع ہوں گی، اگر چدعذاب سے نجات ندولا کمیں گی، اگر کفر پر ہی مرکمیا، کیونکہاس کے لئے تو ایمان شرط ہے۔البنۃ اس کی وجہ ہے مغذاب میں تخفیف ہوگی۔ چنانچہاس پرعلاء کا اجماع ہے کہ کافر عاول کو برنسبت کافر ظالم کے عذاب کم ہوگا۔ اورایسے بی شریعت سے عذاب کے طبقات کا ثبوت بھی ہوا ہے۔ یہ بھی اس لئے ہے کہ کافر کی د نیاوی طاعات وحسنات ضرورنافع ہوں گی۔

باقی رہیں عبادات وہ کا فرک حالت کفر کی بالکل معتبریا نافع نہیں ہیں،اورعلامہ نو وی نے جوان کو بھی احکام و نیا ہیں معتبر کہا ہے،وہ قطعاً سحج نبیں ہے، کیونکہ کا فرکی عبادات نداحکام دنیا میں معتبر ہیں نداحکام آخرت میں۔ای لئے حدیث حکیم بن حزام میں بھی صرف عتق و

صدقہ وغیرہ کا ذکر ہوا ہے ،عبا دات کا کوئی ذکر ہیں ہے۔

حاصل بیہ ہے کہ کافری حالتِ تفری طاعات وقربات ضرور نافع ہیں ،گرعبادات نہیں ، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ بیشا یداس لئے ہے کہ عبادات میں نیت ضروری ہے ، جبکہ بغیرا بمان و کے نیت معتر نہیں ہوتی ، اور دوسری طاعات میں نیت شرط نہیں ہے۔ البت اگر موس نیت خیر کرے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے ، جس کو حدیث میں احتساب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ دل کی نیت خیر کا بھی استحصار کرے۔ مثلاً نفقہ محیال وغیرہ ہے کہ اگر حصول تو اب کی نیت نہی کر مے گاتو تو اب کا ضرور ستحق ہوگا گرا حتساب سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

کافر کی طاعت کے فائدہ کی دومثالیں بھی سامنے ہیں۔حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم کے چھاابو طالب نے جومشہور خد مات جلیلہ آپ کے لئے انجام دی تھیں ،ان کی وجہ سے آخرت میں عذاب کی تخفیف ہوگی کہ سارا بدن آگ سے محفوظ ہوگا ،اورصرف آگ کے جوتے ان کو بہنا ئے جائیں ہے ،جن کی گرمی سے ان کا د ماغ کھول آرہے گا۔

ای طرح آپ کے چیا ابواہب کے لئے بھی عذاب میں تخفیف ہوئی ہے کہ جب اس کی لونڈی ٹو یہ نے آ کر بتایا کہ تہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر خدانے فرزندعطا فرمایا ہے، تو اس نے عالم سرخوشی میں لونڈی ہے کہا کہ جامیں بھٹے آ زاد کرتا ہوں، مرنے کے بعد حضرت عباس نے ابواہب کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تہارا کیا حال ہے؟ بولا میں نے جو تھر (صلے اللہ علیہ وسلم) کی ولا وت کا مڑوہ من کرٹو یہ کوآ زاد کیا تھااس کی وجہ سے دوشنہ کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوجایا کرتی ہے (بخاری وغیرہ)

## رحمت رحمة للعالمين كاظهور

علاء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی رحمت موشین و کفارسب کے لئے عام تھی ، اس لئے کفار کو دنیا میں عام عذاب نہ ہوگا ، اور آ خرت میں عذاب کی تخفیف ہوگی یعنی سب ہی کفار کو جتنے زیادہ عذاب کے وہ ستحق تھے ، اس ہے کم ہی ہوگا۔ گوا بدی ہوگا۔ اس مضمون کو حضرت تھا نویؓ نے بھی بیان فرما یا ہے۔

### گھروں کوقبور بنانے کی ممانعت

اس کے میری رائے ہے کہ حدیث میں جو لا تنہ خدو ہا قبورا آیاہے کہ اپنے گھرول کو قبور مت بناؤوہ ممانعت طاہر کے اعتبار ہے ہے، کہ میں قبور کے اعمال دکھائی نہیں دیتے یا باعتبار عوام کے ہے، ورنہ خواص کا حال تو او پر بتلایا گیا کہ وہ قبور میں بھی نماز وجج اداکرتے میں لہٰذاان کی قبریں تو عبادت سے معمور ومنور ہوتی ہیں۔ پھر ممانعت کا کیا موقع ہے۔

حاصل بیہ کدهد مدف بیبی میں جو حیات ہوہ باعتبارا فعال کے ہے۔ ای لئے جہال بھی احادیث میں کسی کی حیات کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے کسی فعل کا بھی ضرور ذکر ہوا ہے، تا کہ وہ اس کی حیات پردلیل ہو۔ باقی نفسِ روح کی حیات تو وہ کسی طرح یہاں زیر بحث نہیں ہے۔

#### قرآن مجيد سےاقتباس

راقم الحروف عرض كرتا بكرديلي كى روايت بين جوحضور عليه السلام كى پنديدگي شعر فذكور كمضمون كى بابت معلوم بوتى بوه شايداسك به كه وه مضمون قرآن مجيد بيا الله و للوسول شايداسك به كه وه مضمون قرآن مجيد بيا الله و للوسول الا دعاسم لمايد بين رسول صلح الله عليه والله و للرسول الما دعاسم الما دعاسم الما دعاسم الما دعاسم الله عليه الله عليه الله عليه الله علي الله المالوين، بوان يرمل كريك او واجدى حيات باب ما و وجى نهم سري المالوين، يقرآ بن مين زنده ما و وجى القول علم الكافرين، يقرآ بن مين زنده

لوگوں کوڈرانے اورسنوارنے کے لئے ہے، بقول مغسرین کہ جن کے دل زندہ ہوں ہے، وہ ضرور قر آنی ہدایات پڑمل کریں ہے' اور کا فروں ہران کے ذریعہ اتمام جست ہوگی ،ان کے دل مروہ ہیں ،اس لئے وہ عذاب وعمّاب بی کے سزاوار ہوں گے۔

#### غذاءِروح

یہ بھی علماءِ امت نے واضح کیا ہے کہ روح وقلب کی اصل غذاعلوم نبوت اور عقا کد صیحہ ہیں ، اور اعمالِ صالحہ بطور مقوی ادویہ کے ہیں اور منہیات سے اجتناب بطور پر ہیز وتقویٰ کے ہے۔

اگرعقا کد می نواعمال اکارت ہیں، اس لئے ہمارے اکامِ دیو بندنے پوری سعی دکوشش تعجے عقا کد کے لئے کی تعی، جس کی طرف اشارہ حضرت استاذ الاساتذہ مولانا چیخ الہندؓ نے اپنے تصید وُمد حید میں کیا ہے۔

مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرتے نہ دیا اس مسیحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم

یعنی اکابر دیوبند نے تھی عقائد کے ذریعہ ظلوم وجول افرادِ ملت کوزندہ کیا، اورائی یائیدارزندگی دلائی کہ پھروہ مرنے ہے تھے گئے، کیونکہ ان کوابدی زندگی لگئی۔ حضرت نے اپنے اکابر کے لئے داد بھی اس سیج اعظم رسول معظم صلے اللہ علیہ وسلم ہے جائی ہے، جو خاص طور سے احیا موتی کے مجزے سے مرفراز ہوئے تھے۔ وللہ درہ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

حیات نبوی کی مفصل بحث و فاءالوفاء جلد دوم ص ۸۰۸/ ۵۰۸ میں قابل مطالعہ ہے۔

## تعظيم نبوى حياوميتا

شیخ ابن بازنے حافظ کی میہ پوری عبارت حذف کردی ، جو بہت بڑی علمی خیانت ہے ، اور پھر آخر میں بھی لکھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان سب احادیث کوموضوع قرار دیا ہے۔

ناظرین انصاف کریں کرائے بڑے بڑے دیر شین جن کی احادیث کی تھے کریں یاصرف ضعیف بتا کیں ان کوعلامہ ابن تیمیہ موضوع و باطل قرار دیں اور شیخ ابن باز ہرموسم جے میں اس حذف وتلہیں کر کے غلط رہنمائی کریں تو کیاعلمی حلقوں میں اسک باتیں قابل قبول ہوسکتی ہیں۔

#### گزارش سعودی علماء ہے

ضرورت ہے کہ سعودی علماء ایسے اہم مسائل پر بھی تین طلاق والے مسئلہ کی طرح تخفیق فیصلے کریں اور جس طرح شیخ ابن باز کے اختلاف رائے کواس مسئلے میں کوئی اہمیت نہیں دی، دوسرے مسائل بھی طے کریں۔

#### تفردات كاذكر

تفردات بقول مولا ناعلی میاں صاحب کے بہت ہے ہوں کے بھی ہیں ، گرکسی کے دو، کسی کے چار، چھووغیرہ۔ یہ تو نہیں کہ علامہ
این تیمیہ کی طرح بیمیوں تفردات کی ایک لائن لگ جائے ہے ، ۵ کی تعدادتو ان اعتقادی تفردات کی ہے جن پراکامر امت نے انتقادات کئے
ہیں، ملاحظہ ہوانو ارالباری میں الاسمار الے اسمار ہے اسمار سے ہیں ۲۶ مسائل مہمہ میں اختلاف کیا ہے۔ ان میں طلاقی ثلاث کا مسلک ہی ہے ، بلکداس میں تو سارے آئمہ مجتمدین ہے بھی الگ راہ افتیار کی ہے۔ ۲۹ مسائل میں چاروں آئمہ کے فیصلوں کو روکر دیا ہے۔ (ملاحظہ موعلا مدابن تیمیہ اوران کے ہم عصر علا ہے)۔

جُبِدُ مِحْرَم مولاناعلی میال صاحب لکھتے ہیں کہ صاف ہے مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا ہے اور محرّم مولانا محرمنظور صاحب نعمانی کا خیال ہے کہ اکابر دیو بند سے سلنی حضرات کا اختلاف مرف چند مسائل میں ہے، اور حضرت اقدی شخ الاسلام مولانا مد کی کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے دجوع کرلیا تھا حالانکہ ان کی رائے میں جوشدت وحدت تھی صرف وہ کم ہوگی تھی، باتی جن مسائل میں حضرت نے اکابر امت کا سلنی حضرات سے اختلاف دکھایا ہے ان میں ہے کون سامسئلہ دجوع کے لائق ہے؟ تنایا جائے! (ملاحظہ موالشہاب حضرت مد کی)

#### افضليت بقعهمبار كهنبوبيه

شرح شفا جلداول ص۱۹۲/۱۹۳ میں بقد مبارکہ قبر مبارک نبوی کی تمام بقاع عالم حتی کہ کعبہ معظمہ دعرش دکری پر بھی افغلیت مطلقہ کا ذکر پوری تفصیل ہے دیا گیا ہے اور اس امر پر اجماع بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس مسئلہ کا تعلق بھی حضور اکرم صلے اللہ علیہ دسلم کی عظمی مطلقہ حیاو جتا اور آ ہے کی حیات مبارکہ کا ملہ سے ہے اس لئے اس کی طرف اشارہ مناسب ہوا۔

ہم نے بیضموں کی قدرتفعیل سے اس سے پہلی جلد میں لکھا ہے اور اکار امت کی تحقیقات مع حوالوں کے درج کی ہیں۔ حضرت اقد س امام ربانی مجد دسم جندی قد س سرہ نے اس بار سے میں جو تحریفر مایا ہے۔ اس پر کسی دوسرے موقع پر عرض کیا جائے گا۔ ان شا ماللہ تعالیٰ۔ دوسری حدیث الباب میں بطور شہادت ویقین کے کسی میت کے بارے میں تزکید کی ممانعت ہے، کیونکہ تی ادر بیٹنی علم صرف خدا ہی کو ہے کہ اس کی عاقبت کیا ہوگی۔

قولمه مایفعل بیدان روایت پراشکال ب که حضورعلیدالسلام کنوا مطلح بجیلے کنادسب معاف، بو بیکے تنے، پراپ نے ایسا کول فرمایا کہ جھے بھی بیس معلوم کر برے سماتھ کیا معاملہ وگا، تو ہوسکتا ہے کہ بیدواقع اخبار مغفرت سے قبل کا ہوسیا تنصیفی علم کی فی ہو۔ دوسری روایت مسا مفعل به کی سی، کمی رسول موکر بھی مٹان مرحم کے بارے ش یقین سے کوئیس جانیا۔ اس شی بھی بیاشکال دومراہے کہ صفرت مٹان بن مظعون بدری محانی تھے جن کی مففرت کے بارے ش بٹارت آ مکل ہے، توجواب یہ ہے کہ اس دفت تک وہ بٹارت نسآ کی موگی۔

تیسری مدیث میں بدیبان ہے کہ میت کے پاس بکا مناسب نہیں ہے ،خصوصاً جب کدوہ اتنا خوش نعیب بھی ہو کہ فرشتے اس پراپخ پروں سے سابیکر تے ہوں اور بکا وصر کے بھی مناسب نہیں ،اور صبر کا بڑا اجرابتھ اعصد مدکے وقت بی ہے، تا ہم بلانو حدو بیان کے دونے میں کوئی گمناہ بھی نہیں ہے ای لئے حضور علیہ السلام نے تبکین اولا تبکین کے الفاظ ارشاد فرمائے۔

ر ہا بیا شکال کہ اوپر کی حدیث میں تو آپ نے مردہ کے بارے میں جنتی وفیرہ کہنے کی ممانعت فرمائی تھی اور یہاں خود بی اس کا درجہ بتلارہے ہیں توبیہات آپ نے وی سے فرمائی ہے اوراوپر بھی بھی تلقین تھی کہ بغیر دحی البی کے ہم کسی کے بارے میں پھولیس کہ سکتے۔

باب الموجل بنعی الخاس باب کامقعد بہ کہی کی خراع واقر با اہل صلاح دوستوں کو کہنا نے ہی کوئی حرج خبیل ہے بلکہ بہتر اورسنت بھی ہے تا کہ لوگ اس کی جمیز و تنفین و فن وغیر و امور ہی شرکت والداد کریں، کین جو ' نعی '' اور خبر دینے کا طریقہ ایام جا بلیت ہی تھا اس کی ممانعت بھی حد سب تر ندی وائن باجہ ہیں وار دہے۔ حافظ نے نقل کیا کہ پہلے زمانہ ہیں ایک مخف سواری پر جاکر سب قریب و جد کے لوگوں ہی گھر گھر جاکر اور بازاروں ہیں اعلان کرتا تھا، (بہت غلوکیا جاتا تھا، آگ جاتی تھی تا کہ دور دور کے لوگوں کو خبر ہوجائے اوراکی اوفی قبر پر باعرہ دی جاتی تھی ، نوحہ کرنے والیاں مقرر کی جاتی تھی ، نخر وسباحات کے لئے تفلیل کرتے تھے، وغیرہ) یہ سب طریقے شریعت نے ممنوع قرار دیے ، حافظ نے کھا کہ احاد میٹ ممانعہ نمی کی وجہ ہی ساف نے تشدد بھی کیا ہے۔ حق کہ حضرت حذیف کی موت ہوتی تھی تو فر بایا کرتے تھے کہی کو خبر مت دو ، جھے ڈر ہے کہیں یہ ' نمی داخل نہ ہو، جس کی ممانعت کو جس نے ایک اور سے خود حضورا کرم صلے اللہ علیو کی میں سانے۔

اشکال و جواب: ربی یہ بات کرتھۃ الباب میں تواہام بخاریؒ نے اہل میت کوخرد سے کاعنوان قائم کیا ہے اور یہاں مدین طیبہ میں نوائل کے اللہ میں تواہام بخاریؒ نے اہل میت کوخرد سے کاعنوان قائم کیا ہے اور یہاں مدین طیبہ میں نجاشی کے اہل نہیں تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اہل میت کوخبر کہاں دی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ آپ نے اہل مدینہ کوجو خبر دی کے کہا تھے جو حضرت جعفر کی تھے جو حضرت جعفر کی تالی کا فاسے نجاشی کے مدینہ طیبہ میں موجود بھی تھے جو حضرت جعفر بین کی کا فاسب کے ساتھ ملک میشر آئے تھے ، ( لاتے الباری میں الری کے اللہ کے ساتھ ملک میشر آئے تھے ، ( لاتے الباری میں الری کے اللہ کے ساتھ ملک میشر آئے تھے ، ( لاتے الباری میں الری کے اللہ کے ساتھ ملک میشر آئے تھے ، ( لاتے الباری میں الری کے اللہ کے ساتھ ملک میشر آئے تھے ، ( لاتے الباری میں الری کو اللہ کے ساتھ ملک میں اللہ کے ساتھ میں اللہ کے ساتھ ملک میں اللہ کی ساتھ میں اللہ کے ساتھ ملک میں اللہ کے ساتھ میں اللہ کے ساتھ میں اللہ کی ساتھ میں اللہ کے ساتھ میں اللہ کی ساتھ میں کو اللہ کی ساتھ میں اللہ کی ساتھ میں اللہ کی ساتھ کی کو اللہ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ

بہ بہ ایران بالب اور ایت الی جارہ ہورار بالی حضرت طلحہ بن السبر او کی وفات سے وہ بار ہوئے قو حضورا کرم صلے اللہ عدید فیش کی ہے اس کا تعلق حسب روایت ابی واؤر وطبرانی حضرت طلحہ بن السبر او کی وفات سے وہ بار ہوئے قو حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم حیادت کے لئے تشریف لے صلح ، آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کدان کی موت قریب ہے۔ جھے اس کی اطلاع و دویتا اور جلدی کرنا۔حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم واپس ہوکر امجی بنی سالم بن عوف تک مجی نہ پنچے تنے کہ حضرت طلحہ کی وفات ہوئی ، اور جب رات

ہوگئ تو انہوں نے اپنے اہل ہے کہ دیا تھا کہ مجھے فن کردینا اور حضورا کرم صلے اللہ علیہ دسلم کومیری موت کی خبر نددینا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ حضور میری وجہ سے تشریف لائیں اور یہودان کو ایذا دیں ، لہٰذا رات میں فن کردیئے گئے اور می کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں اطلاع دی محتی رہیں ہوئے ، آپ ان کی قبر پرتشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کردعا فرمائی کہ یا اللہ اطلح ہے آپ ایسے حال میں کمیں کہ دہ آپ سے خوش ہوں اور آپ ان سے خوش ہوں۔ حدیث میں الفاظ حک کے ہیں ، جوخوش سے استعارہ ہے۔ واللہ اعلم۔

### نمازكے بعد ہاتھ اٹھا كردعا كرنا

فتح الباری ص ۲/۳ میں یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ما تکنے کا ذکر ہے، جس کا ہمارے سلفی بھائی اورنجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں ،ای لئے حرمین اور سارے قلم ونجد و حجاز میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعاء موقوف ہوگئ ہے، بھلاجس امر کا ثبوت خود حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم ہے ہوا ہے، وہ بھی بدعت ہو سکتی ہے یہ بھی بے جاتشد ذہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کوہم نے پہلے بھی کسی قدر تفصیل سے لکھا ہے۔ واعلہ المعولی بقول المحق جل مجدہ

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: سلف سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ نمازِ جنازہ کے بعدلوگوں کوا جازت دے دیتے تھے کہ وہ بغیر شرکتِ دُنن کےاپنے گھروں کو جائے ہیں۔اگر چہ بغیرا جازت کے بھی جائے ہیں۔ گراد نیاءِ میت کی دلجو ئی ذریعے شرکت بہتر ہے یا اجازت سے جانا ہوتو اچھا ہے۔مزید تفصیل او جزص ۴۸۵/۲ میں ہے۔

ہاب فیصل من مهات لمه و لمدیدوالدین کے لئے بہت بڑی بشارت ہے، یہاں بخاری بیں تو دو ہا تیں بچوں کے ہارے بیں ہے۔لیکن دوسری روایات میں ایک بچہ کے لئے بھی ہے،لیکن شرط یہ ہے کہ صدمہ کے اول وہلہ میں ہی صبر کرے۔(تریدی)

ایک صدیت میں سقط (تاتمام مولود) کے بارے میں بھی بشارت ہے کہاس کے والدین دوزخ میں داخل ہوں گے،اور بچہ کے لئے جنت میں داخل ہونے نکال دیں، ورنہ میں بھی لئے جنت میں داخل ہونے کا تھم ہوگا،تو وہ حق تعالیٰ ہے جھڑ ہے گا اور عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ کودوزخ ہے نکال دیں، ورنہ میں بھی جنت میں مذجاؤں گا اس پرارشاد ہوگا کہا ہے جھڑا الو بچے، جاتو اپنے ماں باپ کوبھی جنت میں ساتھ لے جا، پھروہ بچہ بہت ہی خوش ہوگا اور ان دونوں کو پھنچ کر جنت میں لے جائے گا۔ (قزوین کی بیصدیہ ضعیف ہے) بحوالہ جمع الفوا کدمی اس۔

بغض روایات میں اور یہاں بخاری میں بھی مرنے والے بچوں کے لئے یہ بھی قیدہ کہ وہ بلوغ سے قبل مرے ہوں ،حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایاس لئے کہ وہ معصوم ہوں مے۔ جن کی شفاعت مغبول ہوگی۔ورند صدمہ کے لحاظ ہے قویزی عمر کی اولا دیے مرنے کاغم والم زیادہ ہوتا ہے۔ بساب قبول المسر حضور علیدالسلام نے ایک عورت کو قبر پر جساب قبول المسر حضور علیدالسلام نے ایک عورت کو قبر پر جن خرع نے روکا ورصر کی تلقین فر مائی۔

باب خسل المیت الخی میت کوخسل دینے والے پرخسل یا وضووا جب نہیں ہوتا ،امام بخاری نے واجب کہنے والوں کاردکیا ہے۔
قولہ قال ابن عباس ،حفرت ابن عباس کنزد کی مشرک نجس ہے۔اور حنفیہ محی مشرک میت کونجس کتے ہیں، کین غسالہ میت مسلم کے بارے میں دوقول ہیں بنجس یا بحکم ما عِستعمل اور روایت نجاست کواس پرمحمول کرتے ہیں کہ اس کے بدن پرکوئی نجاست کی ہوئی ہو۔
مسلم کے بارے میں دوقول ہیں بنجس یا بحکم ما عِستعمل اور روایت نجاست کواس پرمحمول کرتے ہیں کہ اس کے بدن پرکوئی نجاست کی ہوئی ہو۔
موحضرت نے فرمایا کہ زیادہ میں خوال دوسراہی معلوم ہوتا ہے۔ (فتح الباری ۱۲۸۳ میں ہے کہ موسن کی وجہ ہے نہ ذیدہ ندم دوہ)۔
او جزم ،/۲۲۱ میں بدائع سے تفصیل نقل کی ہے کہ جمارے مشائخ میں سے بعض موست کی وجہ سے نجاست کے قائل ہوئے ہیں اور
بعض نہیں ۔ای لئے او پر دوقول ذکر ہوئے ہیں۔

قول ہ فیل ما فوغنا النع حضورا کرم صلے اللہ علیہ وہم کی صاجزادی مرحومہ (سیدتانینب دوجہ ابی العاص ، کوشل دیے والی عورتوں کا بیان ہے کہ جب ہم شل کی تمام شروریات سے فارغ ہو گئیں تو حضور علیہ السلام کے ارشاد کے موافق آپ کونجر دی اور آپ نے اپنی ازار مبارک ہمیں دی اور فرمایا کداس کو پورے بدن سے مصل لیسٹ دو یعنی ازار کی طرح آ دھے بدن پنیس بلکہ چا در کی طرح سارے بدن کے اوپر لیسٹ دو تا کہ ساراجہم مبادک متبرک و مقدس ہوجائے ، پی حضور علیہ السلام سے بہاں بخاری ہی پائی صدیثوں ہیں ایک ہی جگرتی ہوائے ، کیااس سے بھی زیادہ استبراک با فارالصالحین کے لئے جوت کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری بھی ہماری طرح تھے بخید یوں کے ساتھ تہیں۔ ورنہ پائی حدیثوں میں نہ استان اہتمام کی کیا ضرورت تھی گر بقول پائی حدیثوں میں نہ لاتے ۔ اور مستقل باب بھی تو اشعار کی کیفیت بیان کرنے کے لئے لاتے ہیں، استان اہتمام کی کیا ضرورت تھی گر بقول حضرت علامہ شمیری اور مقدات اور مستقل باب بھی تو اشعار کی کیفیت بیان کرنے کے لئے لاتے ہیں، استان اہتمام کی کیا ضرورت تھی گر بقول حضرت علامہ شمیری اور مقدات اور مستقل باب بھی بھی تھی معلوم ہوتا ہے بوجھارت شاہ صاحب سے کہ مسلم بی مقدل کے موافق کے دینوں کی عشل کے مطابق ہوتی جا جو حضرت شاہ صاحب نی بھی بھی نینی رائے کے موافق کرنے کے لئے یوراز ورصرت کردیا ہے۔ اور اس کی عشل کے موافق کرنے کے لئے یوراز ورصرت کردیا ہے۔ اور اس کی عشل کے موافق کرنے کے لئے یوراز ورصرت کردیا ہے۔

الله تعالیٰ رحم فرائے اوران کی زلات ہے درگز رفر مائے ،اس میں شکے نہیں کہ جن سائل میں انہوں نے جمہور کے ساتھ موافقت کی ہاان بھی آپ نے انتقاقی حق کے بان بھی آپ نے انتقاقی حق کے بھی سائی مبارکہ کی ہیں جوان کی علمی خدمات کا نہا ہے روش باب ہے،ای لئے ہم جہاں ان کے تفر وات کیرہ پر نقد کرتے ہیں ان کے عظیم علمی احسانات ہے جمی ہماری گرونیں جبی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہم حجب ہم سائی مبارکہ کی گر دار ایدا ورفیض الباری طبع کرانے کے لئے حر مین شریفین ہو کرمھر پنچے اور وہاں علامہ کوثری ہوئی ہیں ہوئیں تو ان کی بخت کیر ہمیں تا گوار کر رہا ،اورکانی ولوں تک ہم ان ہا بھے رہے ،کوئلہ یہاں ہم نے حضرت شاہ صاحب کے درسِ بخاری شریف میں نقد کم اور مدح زیادہ منظم نعم اور محرس نقائم اور مدح زیادہ منظم نعم اور وہاں علامہ کو تر میاں اور مولانا منظور نعمانی ہیں کہ آئیں ہم ان نقد نمیں ہوگئی ہوئی ہوئی ہیں کہ آئیں ہوئی ہمارا نقد نمیں ہو تا ہمارہ کر مولی ہوئی ہوئی ہا ۔ کہ حدب ہمارے معلوعہ تھے جس میں ایس می مولی تا گی مولی ہوئی ہوئی ہم حضورت شاہ عبد العزب کے دوسر میں ہوئی ہم حضورت شاہ عبد العزب کے دوسر میں ہوئی ہم حضورت ہمارہ کر اور حضرت مادہ کو مولی ہوئی ہم حکم مولی ہم کر ہم کر ہمارہ کی ہمارہ کر میں ہوئی ہم حکم مولا ہمارہ کر ہم کر ہمارہ کر ہمارہ کے الموں کے علامہ کی دوسری تائیفات خصوصاً مخطوطات و کیمنے کے بعد فیصلہ بدلتا تا گزیر ہوجاتا ہے۔ بات پھر کہی ہمارہ فی محکم اس تو تو پر کھر وامن ہوئی ہوئی ہم مولی ہمان کی ہمائی وغیرہ مسائل میں بھی فیصلہ جو رامت کے تک موافق ضرور کر ہیں گے۔ البتہ شخ این بازا سے چند علی جو رامت کے تک موافق ضرور کر ہیں گے۔ البتہ شخ این بازا سے چند علی جو رامت کے تک موافق ضرور کر ہیں گے۔ البتہ شخ این بازا سے چند علی عود سے صرور ما ہوئی ہے۔ و لسعل اللہ بعد مدث بسعد ذکرک اموا اور محل کی طرح اگر کو کہ کو البتہ ہم النہ میں وہ موافق جو مدر میں کی بھائی وغیرہ مسائل میں بھی فیملی جو رامت کے تک موافق ضرور کر ہیں گے۔ البتہ شخ این بازا سے چند علی جو مدر دور ما ہوئی ہے۔ و لسعل اللہ بعد مدث بسعد ذکرک اموا اور و علم کیل شہری قدیم کو اور اور مدر کر ہیں گے۔ البتہ شخ این وابی سے مدن اللہ تو مدور کیا مور کو اس کو کر ہوئی کے۔ البتہ شخ این وابی کو مدر کر ہوئی کے۔ البتہ شخ این مور اور کو کر اللہ کو کر کر ہیں کے۔ البتہ شخ این مور کو کر کر ہو کو کر میں کر

# حافظابن حجراور تبرك بآثار الصالحين

کھا کہ حضورعلیہ السلام نے سب سے آخریں اپنی از ارمبار کہ اس لئے مرحمت فرمائی تاکہ آپ کے جسم مبارک سے اقعال کا زمانہ قریب سے قریب ہو۔اورجسم مبارک نبوی سے الگ ہوکرجسم مبار کہ صاحبز ادی مرحومہ کے اقعال تک پچے بھی فاصلہ نہ ہو۔اور بیا یک اصل اور بنیا دوما خذہے تیرک باتارالصالحین کے لئے۔

نیزاس میں تعفین المرا ہ فی توب الرجل کا بھی جواز ہے۔ باتی کلام اس پرستفل باب میں آئے گا ( فتح الباری ص۸۴/۳) کیا حافظ این ججڑ کے ارشاد ندکور میں آثار ومشاہد متبرکہ کے متکرین کے لئے کوئی کی فکریہ ہے؟ جبکہ ان کی جلالتِ قدران کے اور ہارے سب کے نزدیک سلم ہے، یادآیا کے تقریباً ۲ - عمال قبل محترم مولانا محد منظور نعمانی دامت فیضہم سے علام ابن تیمیہ کے بارے میں مکا تبت ہوئی تو انہوں نے راقم الحروف کونکھا کہ فلال صاحب کے علم کا تو میں معتقد ہوں۔ البتہ تم یہ کھے کرحافظ ابن مجراور حضرت علامہ تشمیری نے کہاں کہاں علامہ ابن تیمیہ پرنقذ کیا ہے؟ اس پر میں نے تقریباً ۱۔ ااحوالے فتح الباری وغیرہ سے اور استے بی حضرت شاہ صاحب کے بھی نقل کر کے بھیج دیے تھے، مولانا نے جواب میں لکھا کہ اچھا! مجھے چھوڑو، مجھے اللہ اللہ کرنے دو میں تو قبر میں یاؤں لڑکائے بیشا ہوں ، ممکن ہے اس طویل مدت میں مولانا کے خیالات میں بھی تبدیلی آئی ہو، اگر چہو تو تھے کم بی ہے۔

ذكرمكتوب يتنخ الحديث

احتر نے سابق جلدا نوارالباری میں حضرت شخ الحد بے نوراللہ مرقدہ کے کمتوب کرامی کا کچھ حصر میں بے شرنقل کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ باتی مضمون آئندہ درج کروں گا، یہ کمتوب دیمبر ۲ کہ اور کئی صفحات میں ہے، جو حضرت نے میر ہے اسوالات کے جواب میں تحریفر مایا تھا، اس میں نہایت بیتی علی افاوات ہیں، اور اتن مدت میں احتر نے صرف اس لئے شائع نہیں کیا تھا کہ حضرت سعود یہ مقیم سمتے اور جرت فرمائی تھی، ای وقت ہے عزم کرلیا تھا کہ حضرت کی وفات کے بعد ہیں شائع کروں گا، مصلحت فلا ہر ہے حضرت نے جو بیتر مرفر مایا تھا کہ جس نے جافظ ابن تیمید کی کتابیں دیکھی ہیں وہ اس سے انکارنہیں کرسکا کہ ائمہ صدیث وفقہ کی شان میں ان کا سب وشتم بہت زیادہ موجب افریت ہے۔ اس خط کے بعد احتر ضدمیت والا میں حاضر ہوا تو یہ می وریافت کر بیٹھا کہ حافظ ابن تیمید کے سمس کہ مربح ساب میں بھر بھی اس کے بھر فرایا کہ ہیں ہے۔ اس خط کے بعد احتر ضدمیت والا میں حاضر ہوا تو یہ میں وریافت کر بیٹھا کہ حافظ ابن تیمید نے کس کس کتاب میں بھر احترات کی طبیعت بھی ناساز تھی، اس لئے میں نے مزید تکلیف نہیں دی۔

محیر فکر میں: فاص طور سے ان اپنے نہا ہت ہی محترم احباب اور ہزرگوں کے لئے ، جواب بھی قلب مطالعہ یا کسی اور وجہ سے تفردات وافظ ابن تیمیہ کے مطالعہ یا کسی اور وجہ سے تفردات وافظ ابن تیمیہ کے بارے بیں ضرورت سے زیادہ نرم گوشہ رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ تفردات تو اور اکابر امت سے بھی نقل ہوئے ہیں ، اول تو تفردات اصول وفروع کی اتن غیر معمولی کثرت ، پھرا کابر امت کی شان ہیں سب وشتم ، بڑے بیانہ پران کی اشاعت وحمایت اور ضروری وصح انتقادات کو بھر ممنوع قرار دینا کیا قرین دین ودائش ہے؟

## ا کابرامت کی را ئیں

سفر زیارت نبویدگی تحریم جس کواس دور کے اکا بر معاصرین علماء ندا بہ اربعہ نے لائق سزا قرار دیا اور حافظ ابن حجر وعلامة سطلانی ایسے اکا برمحد شین نے اس کو اشبع الا قوال کہا، اور فتح الباری وغیرہ بھی ' حوادث لا اول بہا' خ وغیرہ بہت ہے آقوال کار دوافر موجود ہے۔ علامہ ذہبی ایسے حافی کبیر نے بھی صاف طور سے کہا کہ جھے حافظ ابن تیمیہ سے نہ صرف فروع میں بلکہ اصول وعقا کہ میں بھی اختلاف ہے بیا استثناء علامہ ابن قیم دوسرے تلافہ فاصہ نے بھی سب تفردات کو قبول نہیں کیا، ہمارے قریبی دور کے اکا بر میں سے حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ جھے منہاج المنہ کے بعض مواضع پڑھ کر بڑی وحشت ہوئی، اور لکھا کہ حضرت والد ماجد شاہ ولی اللہ کو بیسب کتابیں علامہ ابن تیمین کی بیس کی بیس کی بیر سے مولی اور نفتر نہیں کیا۔

حضرت مولا ناعبدالحی کلفنویؒ نے جو بقول محترم مولا ناعلی میاں صاحب دام ظلیم العالے علامۃ البنداور نخر المحتکلمین تنے اور بہ حقیقت مجی ہے ''السعی المشکور' ص۳۹۳ میں لکھا:'' نفس اعتاد علی الحفظ امر مقدوح نہیں بلکہ اس پراعتاد کر کے مظانی ثابۃ کی طرف رجوع نہ کرنا اور دعاوی کا ذبہ غیر دافتہ کر دینا، اور امرِ مختلف فیہ کو مجمع علیہ اور ظاہر کونفی اور خفی کوظاہر کر دینا وامٹال ڈک قابل ملامت ہے، اور بیصفت بے شک

ائن تیمید می موجود ہے، پس ان کے مبائظ وتسائل میں کیا شہرہے؟!۔

"ابرازانی الواقع فی شفاه الی "کے میم شراکھا:"ماحب اتحاف نے این تیمیاوران کے تلافده اور شوکانی جیسے حضرات کی تقلیدِ حامدا ختیار کی سے مالانکده آخلیدہ مقلدین پر بخت کلیر بھی کرتے ہیں والمی الله السمنت کی بیکوں کرمکن ہے کہائمہ مجتمدین کی تقلیدتو حرام ہواوران ستحد ثین کی تقلیدہ باح ہوں مالانکسان اوگول کا مقام الن انکر مجتمدین متوصین کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔"
تقلید مباح ہوں مالانکسان اوگول کا مقام الن انکر مجتمدین متوصین کے مقابلہ میں ایسان ہے جیسے چڑیوں کا گویا کی والوں کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔"

مقالات کوثری اورالسیف اُصغیل ، شفا والسقام علامہ کی اوراعلاء اُسنن جلد سادی بیں ہم ابحاث قابلی مطالعہ جیں ، حضرت شاہ صاحب قرماتے منے کہ حقائق واحکام بیں تبدیل کاحق افرا دامت کوبیں ہے ادرا کرسی سے فلطی ہوجائے تو رجوع کرلینا چاہئے ، ہمارے اکابر کا مہی طریقہ ہے ، اور فرمایا کیان بیں تبدیل بڑے پیانے پر آٹھویں صدی کے دواشخاص نے کی ہے۔ پھران دونوں نے رجوع بھی نہیں کیا۔

حضرت شیخ الاسلام استاذ تا العلام مولا تا حسین احدید فی نے علامداین تیمیدکی تالیفات قلمی ومطبوعه کا مطالعه فرمایا تھا،اس کئے علے وجہ البعیرت نفذ فرمایا کرتے تھے۔اور' الشہاب' تو نہایت تحقیق تالیف ہے۔حضرت شیخ الحدیث کی رائے گرای بھی اوپر آئٹی ہے اور مکتوب گرامی کا باقی حصہ کی دوسری فرمست میں چیش کیا جائے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

یہاں چونکہ صدیث بخاری شریف سے بقول حافظ ابن مجڑ بڑی اصل اور دلیل تبرک بآثار الصالحین کی ستفاد ہورہی ہے۔اس لئے مضمون طویل ہو میا۔

کاش! مانژومشاہد حرمین شریفین کومٹانے پر فخر کرنے والے اپنی نظطی کا احساس کریں اور اس سے رجوع کرکے تلائی مافات بھی کریں۔واللہ الموفق اتنا لکھنے کے بعدا پی بیاض (امالی دریں بخاری شریف) میں حضرت شاہ صاحب کا ایک ارشادمور ندیس۔اا۔سانظرے گزرا، جو یہاں مناسبت مقام قابل اندراج ہے، والجمد دللہ اولا وآخرا، فرمایا:

''سلطان ابن سعود نے حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کی ( یعنی اس وقت کے سعودی علاء نے ان کی شیخے رہنمائی نہیں کی ) اوراس کے لئے میں مشہور شعر: اذا کسان المصواب دلیل قوم الخ پڑ حتا ہوں ، کیونکہ انہوں نے تیرکات کوڈ حادیا ہے اور کس نے حضرت عمر کے لئے میں مشہور شعر: اذا کسان المصواب دلیل قوم الخ پڑ حتا ہوں ، کیونکہ وہ درخت بی شعین ندر ہا تھا اور روایت ہے کہ دو صحائی بھی اس پر تطعیق ندر ہا تھا اور دوایت ہے کہ دو صحائی بھی اس پر مشغق ندہوئے اور جب علا تعظیم ہونے گلی تو حضرت عمر نے اس کو گؤادیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے تکھا ہے کہ یہ تیمک ہونے کا انکار مشین تھا۔ میں تھا۔ میں بھی بھی کہتا ہوں کہ وہ تیمک ہوتا مگر وہ شعین بی ندر ہا تھا۔ ' ( انہی بلفظ قدس سر والعزیز ) بیاض ص۱۰۰ سے

ابھی حفرت شاہ صاحب کے علم وضل و شجر سے وا تفیت رکھنے والے موجود ہیں ، اور فاص طور سے محتر مولانا علی میاں اور مولانا محد منظور نعمانی وامت برکا جم تو بڑے والتقین ہیں سے ہیں ، اگر بیشاہ عبدالعزیز اور حفرت شاہ صاحب کے علم اور اس نقل پراعتا دکری تو علاءِ معود بیست مجھے ہات منواسکتے ہیں ۔ اور وہ مان لیس تو حرین کے آثر ومشاہد مقدسہ کی بحالی بہت جلد ہو سکتی ہے۔ و مسا ذلک عسلے الله بعزیز . والله الامو من قبل و من بعد .

رجوع کی بت اور دارامصنفین کا ذکرخیر

حضرات انبیا علیہم السلام کے سواکوئی معصوم نہیں ہے ،ای لئے بڑے بڑوں ہے بھی غلطیاں اور تسامحات ہوئے ہیں ،کیکن تن تعالیٰ جن کورجوع اوراعلانِ قبول حق کی تو فیق عطافر مادیں وہ بہت خوش نصیب ہیں ،ان ہی اسے جلیل القدرا کا بر بیس سے حضرت علامہ سیدسلیمان ندوئ بھی تھے، جنہوں نے نہایت عظیم القدر تالیغات فرما کمیں ،اور پچھ مسائل بیں ان سے قلطی ہوگئی تھی ،تو ان سے رجوع بھی فرمالیا تھا۔اس طرح کہ مجھے سے حضرت شاہ صاحب اور علامہ ابن تیمیہ کے اتباع میں پچھ مسائل میں غلطی ہوگئ تھی۔جس کا نقصان دنیا ہی میں مجھے کومسوں ہوا، اس لئے ان مسائل سے اور دوسرے مسائل سے بھی جو جمہورِ امت کے خلاف میرے قلم سے لکھے گئے ہیں،سب ہی سے رجوع کرتا ہوں۔اور دوسروں کوبھی ٹھیجت کرتا ہوں کہ وہ جمہور کے خلاف کوئی رائے قبول نہ کریں۔

بیر جوع رسالہ'' معارف'' میں تقریباً ہیں۔ ہیں سال قبل جھپ گیا تھا، نہایت ضروری تھا کہ رجوع کی اس عبارت کو سیرۃ النبی وغیرہ کے ساتھ بھی شائع کر دیا جا تا اوران مقامات کی اصلاح بھی رجوع شدہ رائے کے مطابق کر دی جاتی ، تمرار باب دارالمصنفین نے اس کی کوئی منرورت نہیں بھی ،اورخط لکھ کر توجہ دلائی بھی گئی توجواب ملاکہ حضرت کا رجوع تو معارف میں شائع ہو کیا تھا۔وہ کانی ہے۔

ُ ظاہرہاں جوابِ غیرصواب میں کوئی معقولیت اور ذمہ داری کی بات نہتی! تکر صبر کرکے خاموش ہو گیا۔اب رسالہ بر ہان ماہ اپر بل ۱۹۸۴ء میں رقعات ماجدی کے تبصرہ میں پڑھا کہ ان خطوط سے بعض نئ با تنیں ہمارے علم میں پہلی مرتبہ آئیں،مثلا یہ کہ مولا نا ( در یا بادی)'' حیات شیلی'' کومولا ناسیدسلیمان ندوی کی کمزور ترین تصنیف سجھتے تھے۔(ص۵۰)۔

دوسری بیکمولانا سیدسلیمان ندوی نے حضرت تھانوگ ہے بیعت کے بعد علمی تحقیق وتھنیف کے کام سے جودست برداری لی تھی، مولانا دریابادی کواس کا سخت قلق اورافسوس تھااورانہوں نے سیدصا حب براس کا اظہار کر بھی دیا تھا۔ (ص۳۳ بمس۳ بمس۳ م

ایک خطیش صاف کھتے ہیں: ''سیدصاحب کا پایئے علی بعض علوم وفنون خصوصاً تاریخ وادب میں ،ہم عامیوں کی نظریس ،اپ مرشد سے بہت بالاتھا،اور بیعت کے بعدوہ بالکل فنا فی اشیخ ہو گئے تھے،اس لئے اس نافہم کی نظریس ان کا بیعت ہوجانا کچھزیارہ مناسب نہ تھا، (ص ۲۷) اور بیتو خیر مولا نادر بابادی) کا بناذاتی خیال تھا۔ان خطوط سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ندوہ میں بعض حضرات ایسے بھی تھے جوسید صاحب کی حضرت تھا نویؓ سے بیت کو ندوہ کی سبکی سیجھتے تھے، (ص ۳۱) علاوہ ازیں ان خطوط سے مولا نا (دریابادی) کے بعض اور افکار و خیالات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ (بر بان ماہ اپر مل ص ۲۵۸/۲۵۵)

فلاف توقع مندرجه بالاسطور بوی خیرت اورافسوس کے ساتھ پڑھی گئیں، اورمعلوم نبیں محتر م مولانا علی میاں کا تعلق حضرت مولانا شاہ عبدالقاور صاحب اور حضرت شیخ الحدیث سے رہاہے، اس کوان حضرات نے کس نظر سے دیکھا ہوگا۔ تا ہم اب بیکھٹک ول میں ضرور پیدا ہوگئ کہ کہیں حضرت سید صاحب کا رجوع بھی الی ہی ذہنیت کا شکار نہ ہو گیا ہوا ورای لئے تالیفات کے ساتھ رجوع کوشائع کرنے اورا غلاط کی اصلاح کی ضرورت کونظراندازنہ کیا گیا ہو۔ والعلم عنداللہ۔

# سيرت عائشهوسيرة النبي كي تاليفي اغلاط

جوغالبًا مراجعتِ اصول ندكرنے كى وجه ہے ہوگئ ہيں، وہ بھى قابل توجه واصلاح ہيں، مثلًا سيرة النبى ص١/٢ ٢٠٠ ميں علامة بلئ نے حضرت عائشہ كى نبست حضور عليه السلام ہے تبل جبير بن مطعم كے بيٹے ہے لكھ دى۔

حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ ہیں جبیر بن مطعم سے دعدہ کرچکا ہوں ہیکن مطعم نے انکار کردیا تو حضورعلیہ السلام کے ساتھ شادی ہونا طے پایا۔ حضرت سیدصا حب نے سیرت عائشہ ص ۱۵ میں پہلی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے ہے کھی پھر حضرت ابو بکڑھا جبیر سے پوچھنا اور اس کا اپنی بیوی سے بوچھنا اور بیوی کے انکار پر حضرت عائشہ گی شادی حضور علیہ السلام سے کی گئی۔

وارامصنفین کی دوسری کتابوں سیرالعنجاباً ورسیرالصحابیات میں بھی یمی غلطی ہے، کیونکہ سے واقعہاس طرح ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر ا نے سردار مکمطعم بن عدی سے ان کے بیٹے جبیر کے لئے حضرت عائشہ کی نسبت قبول کر لی تھی ، تمام سیر کی کتابوں میں ای طرح ہے اس لئے جب حضور علیہ السلام کا پیام کمیا تو حضرت ابو بکڑنے مطعم بن عدی سے اپنے وعدہ کی وجہ سے بو چھا، انہوں نے رشتہ باقی رکھنے سے انکار کردیا۔اس کے بعد حضرت ابو بکڑنے حضور علیہ السلام کا پیام منظور فر مالیا۔

سیرت النی کی فلطی کونیاز فتح پوری نے صحابیات کے ص۹ سی میں اور مولا نا اکبرآ بادی نے بھی سیرة الصدیق ص ۱۹ میں و ہرادیا۔ غرض ان سب اہم کتابوں پر نظر ثانی ہونی چاہئے ، تا کہ وار المصنفین ایسے اہم ترین اعلی اوارے کا اعلی معیار بحروح نہ ہو۔ واللہ الموفق لکل خیر۔
افا دہ مخریع نہ اورے سنی بھائیوں کا ایک استدلال تو قطع شجرہ سے تعاجم کا جواب ابھی گزرا، دوسر ہاس سے کہ حضرت بحر کہ معظمہ و مدینہ منورہ کے درمیان مسلود نبویہ من نماز کے اہتمام پر اعتراض کرتے تھے، جبکہ حضرت این عرفزیا وہ اہتمام کرتے تھے، بلکہ ان کے اتباع سنت کا اہتمام بہالی تک تھے اکہ جہال حضور علیا السلام کو پیشاب کے لئے بیشاد یکھا، تو اس جگرا کر پیشاب کی ضرورت نہ بھی ہوئی تو بیشہ جاتے تھے۔ اہتمام بہالی تک تھا کہ جہال حضور علیا السلام کو پیشاب کے لئے بیشاد یکھا، تو اس جگرا کر پیشاب کی ضرورت نہ بھی ہوئی تو بیشہ جاتے تھے۔ حیلی القدر لمام صدیث باوعر بن عبد البر نے فرمایا کہ حضرت این عرفی کا درخواست پر ان کے تھر جاکر ایک جگر نماز پر حمی تھی ، جس کوسی بی محد ثین نے کھا کہ حضور اکرم صلے اللہ علیہ واللے کی کورخواست پر ان کے تھر جاکر ایک جگر می مسلود تو رسول اکرم مسلود تھر مسلود تو رسول اکرم مسلود تھر میں اور حضرت این عرفی والم میں مسلود تھر مسلود تھر مسلود تھر میں ان مدیث سے تھرک بھلے افسالی کا شروت ہوتا ہے، اور حضرت این عرفرواضح مسلود تو رسول اکرم مسلود تھر میں مسلود تھر کو ایک کورخوں ہوتا ہے، اور حضرت این عرفرواضح مسلود تو رسول اکرم

مدودے مرہ بے سری جدیما یا ماں مدیت سے مرب سے اصابین ہوت ہوتا ہے، اور سرت ابن مرسوا ب سوہ رموں اسرم صلح اللہ علیہ دسلم کو تلاش کیا کرتے ہے، (اوجز س ۲۱۳/۲) مدیث "مساہین بیتی و منبوی دو صنة من دیا ص المجنه" پرعلامهٔ محدث زرقائی نے لکھا کہ بیتوی دلیل ہے اس امرکی کہ مدینہ طیبہ اضل ہے کہ معظمہ سے، کیونکہ کی بھی دوسرے صد زمین کے بارے میں بجزاس

ا بقعدمبارکدے بیدوار دلیس مواکدہ وجنت کا ایک حصد ب(اوجزم ٣٣٢/٢)۔

یمان گزارش بیہ کہ قرحضرت عمر (اشدہم فی امراللہ) کے اتنے زیادہ اصرار وا نکار کی وجہ کیاتھی ، بجزاس کے کہوہ جضورا کرم میلے اللہ علیہ وسلم ، فداہ با تنا و ام اتنا و کے مرقد مبارک اور آپ کی موجودگی کی وجہ ہے مدین طیبہ کو کہ معظمہ پر افغنل بجھتے تھے، اور یہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ معظمہ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے "طبست حیا و میتا" فر مایا تھا۔ اور اس کے معظرت امام مالک اور تمام اکا ہرنے آپ کی تعظیم حیا و میتا کو ضروری قرار دیا ، اور آپ کی حیات مقدسہ پر اجماع امت ہے ، اور آپ کے مرقد مبارک (بعد انہویہ) کو تمام بقاع عالم حی کہ کھیہ معظمہ اور عرش و کری پر بھی افضلیت کے لئے اجماع ہو چکا ہے۔

اس کی تغییل دولائل بهم لکھ چکے ہیں۔اور بہت کچھ باتی ہے۔خدا پھر کی موقع سے مزید لکھنے کی توفیق دے۔ و لقد صدق من قال بنوز آل الدِ رحمت درفشاں است خم و خم خاند بامبر و نشاں است وصلے اللہ تعالیٰ علی رسولہ افضل المخلق، سید الموسلین و علے از واجه و آله واتباعه الی یوم الدین بساب ما یستحب ان بغسل و تو ا۔ حنیہ کنز دیک جسم میت کوتمن بارد حوناسنت ہے، اورایک دفعہ فرض ہے۔ امام مالک کے نزدیک تین بارجسم کا دھلانا سنت نہیں، صرف طہارت حاصل کرانا ہے، خواہ ایک دوبار ہی جس ہوجائے، اوروہ زعوں کے وضویس ہمی تین بار کوسنت نہیں کم خواہ ایک دوبار ہی جس ہوجائے، اوروہ زعوں کے وضویس ہمی تین بار کوسنت نہیں کہتے، حالاتکہ یہ تعداد حضور علیہ السلام سے بطور استمراد کے تابت شدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف اسباغ سنت ہے کہ بورے اعضا

کویانی کافئ جائے اور ثبوت استمرار بطور اتفاق ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بھی صورت ہمارے پہاں اقامت جعد کے لئے اشتراط مصری بھی ہے کہ حضورعلیہ السلام کے زمانہ میں صرف شہروں میں افاق پر میں جاکر پڑھتے رہے ، پہال حنفیہ نے اس کمل کوشرطیت پرمحول کیا ہے۔ اور دوسرول نے اتفاق پر کہ حسب الا تفاق ایس ہوا۔ شہریت شرط نظی ، تو جس طرح حضورعلیہ السلام کے دضو میں اعضاء کے تین بار دھونے کو باوجو داستمرار و تیکنی کے بھی اتفاق پرمحول کیا گیا۔ ای طرح شافعیہ وغیرہم نے جعد کے بارے میں کرلیا ، پھر جب بیہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئ تو اس کیلئے دلائل کی بھی تلاش شروع کردی کہ حضور علیہ السلام کے ذمانے کا .... بھی کہ جو ہوت کی گاؤں میں نماز جعد پڑ مینے کا ل جائے۔

اب دیکمنایہ ہے کداس طرح استدلال کی صورت کافی وشافی مجمی ہوسکتی ہے یانہیں؟!

بساب ببدأ بعیا من المعیت رمیت کاظشل اس کی دائیں جانب ہے شروع کیا جائے ،اورمواضع وضو ہے شروع کرتا بلکہ وضوکرانا
مجمی ثابت ہے ، گر ظاہر ہے کہ میت کوگلی کراٹا اور ٹاک میں پانی پہنچانا دشوار ہے ،اس لئے روئی کا بچابی ترکر کے منداور ٹاک کی صفائی کرادی
جائے تو بہتر ہے ، البتہ میت اگر جنبی یا چین و نفاس والی عورت ہوتو اس کے لئے بیٹل سارے بدن کی طرح ضروری ہے دوسرے یہ کہ جنبی
مردوعورت یا چین و نفاس والی عورت کے ذریعہ بھی میت کوشل والا نا مکروہ ہے۔ اور شسل میت کا تریب ترعزیز ولائے تو بہتر ہے ، ورنہ کوئی
دین دار ، تنقی ،اور بر بیزگار ہوتو بہتر ہے۔

قوله و مشعناها معفرت نفرهایا کرجارے زدیک سل کے دفت میت مورتوں کے بالوں بیس تھمی ندکرنی جاہے، کیونکہ رواسب حضرت عائش بیس ممانعت آئی ہے کہ اپنی میتوں کو کیوں نوچتے ہواور تکلیف دیے ہو۔ یہاں مشط سے مرادیہ ہے کہ ہاتھوں سے بالوں کونمیک کیا ہوگا اورا متناط ہے بھی بھی خرض ہوتی ہے۔

قوله ثلاثه قرون بالول كود حسول بل تقتيم كرنايا تمن بن ماختلاف صرف افضليت كالمهادرايان اختلاف قيص كربار ين بحى ب باب يسجعل المكافور في الاخيرة راس معلوم بواكركا فور ملانے سے پانی مقيدند بوگا ، امام شافق كا فد بب بكر پانى ك ساتھ كوكى دوسرى چيز ملادى جاسئة واس سے وضوفسل وغيروئيس بوتا۔

ہاب کیف الاشعاد للعیت ۔حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مارے یہال میت مرد کے لئے تین کپڑے ہیں،ایک فنی کی صورت میں جوجم سے فی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بھی چا در ہی ہوتی ہے، جس کوکرتے کی شکل میں بغیر سیئے ہوئے پورے جسم سے لپیٹ دیتے ہیں اس کے اوپر در مری چا در وہ بھی سارے بدن پر ہوتی ہے اور تیسری اوپر سے ڈالی جاتی ہے۔ شافعید کے زدیک تینوں چا در ہی ہوتی ہیں۔
تاہم شافعید وحتا بلد کے نزدیک بھی مورت کے لئے قیص یا کر مذکر وہ بیں ہے۔

قوله وقدال المحسن جورتوں کے لئے کفن میں پانچ کپڑے ہوئے ہیں ،سر بنداورسیند بندزیادہ ہوتے ہیں۔ پوری تفسیل اور ترکیب مبہتی زیوروغیرہ میں ہے۔ یہاں امام بخاریؒ نے پانچویں کپڑے کے موضع استعال کے بارے میں امام زقرؒ (حنی) کی موافقت کی ہے، جس کا اعتراف حافظا بن جڑنے بھی کیا ہے کہاس کوکو لیے سے تھٹنوں تک کپیٹیس مے، جبکہ دوسرے لوگ سینہ پر باند صنے کو کہتے ہیں۔ (حج الباری س ۸۲/۲۸) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام زفر کا قول ہی اقرب الی الصواب ہے، کیونکہ تقصود شارع درمیاتی حصہ جسم کا چھپانا ہے۔ نیز فرمایا کہ ام بخاری نے دوسری جگہیل ہیں بھی امام زفر کی موافقت کی ہے۔ مگر دہاں پر پچھتر دد ہے۔

باب هل بجعل شعر المعرأة ثلاثة قرون -بيثا فعيدكا فرجب باور حنيدك بهال بالول كودو حصرك كفني كاويرسيندير داني وباكي جانب دال ديناب، حافظ ابن تجرّ نے لكھاكدونوں باتن سيح موعق بيں \_ (فتح الباري ٥٢/٣)\_

افاده ان حضرت شاه صاحب فرمایا که ایسامور ش اختلاف افغلیت کا بجواز کانیس که وه زیاده شدید بوتا به ادرایک تیسری متم بحی به اختلاف افغیار جوان دونوں سے کم درجد کا ہے۔ اول بھی جہتدین اپنی صوابدید کے موافق کمی ایک جانب کوتر ہے دیا کرتے ہیں، جبکہ احادیث دونوں طرح کی بوتی ہیں کین تیسری تشم میں وہ تعالی وغیرہ سے ترجی دیا کرتے ہیں اور افغل کو طاش نہیں کرتے اورای پر خوا بہب اربعہ کے افغیارات سامنے آئے ہیں۔ مثلا امام مالک کہ وہ علاء مدین طیب کتابل پرزیادہ بحروسر کرتے ہیں، اور برا خیال ہے کہ مسئل رفع مرجد کے۔ امام شافع اللی جاز کا تعال دیکھتے ہیں۔ امام ابوطنیذ کوف کے محاب کے تعال پر بحروسر کرتے ہیں، اور برا خیال ہے کہ مسئل رفع یدین بھی ای تھیل سے ہوسکا ہے کہ ہرایک نے اپنے شہر کے یہ بین بھی ای تھیل سے ہور یہاں میت مورت کے بالوں کو دویا تین حصوں ہیں تقیم کرتا بھی ای سے ہوسکا ہے کہ ہرایک نے اپنے شہر کے علاء کامعمول افقیار کرلیا۔ فاہر ہے کہ بیا فتلاف افغیلیت والے افتیان سے وارشد تعالی اعلی ۔ اور میر نے زدیک بیام محقق ہے کہ سافی میں تا اللہ واسے شیوخ کے تعال کو لیتے تھا وراس طرح بعض محاب کا طرز بھی رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلی ۔

باب الشاب البیض دعفرت نے فرمایا کہ سب سے بہتر رنگ سفید کے بیجولید۔ پیول قرید بیمن کی فرف منسوب ہے۔ باب الکفن فی ٹوبین ۔ حنفیہ کے فزد یک تین تم کفن ہیں ۔ کفن ضرورت جوفرض ہے کہ ایک بی جا درسارے بدن کی ساتر ہو کفن کفار کردوجا دربھی کافی ہیں اور کفن سنت کہ سیاٹ تین جا در ہوں یا ایک کفنی کے طور پرادردوسیاٹ جا دریں۔

باب کیف ہے کفن المعحوم احرام کی حالت میں مرفے والے کا سرخن کی چادرے دھا جائے پائیس ایک محرم کے بادے میں ارشاو نبوی کی وجہے شافعیہ سب کے لئے دھکنے کا حکم کرتے ہیں اور مالکیہ وحنداس عظم کو تخصیص پر محول کر کے اب سب احرام والوں کے لئے دوسری معنوں کی طرح دھا گئنے کے قائل ہیں۔ کیونکہ حدیث نبوی میں ہے کہ موت ہے سارے اعمال ختم ہوچاتے ہیں ، البذا احرام محی ختم ہوگیا اور سے محم صرف ای مخص کی خصوصیت تھی ، ای لئے حضور علیہ السلام نے حضرت محرق کے بارے میں تو یہ محی فرمایا تھا کہ اگر صفیہ کا نہوتا کہ دو مدر مورو میں محرب ہوجا تیں گئو میں ان کی لاش کوا ہے ہی کے میدان میں چھوڑ دیتا تا کہ در ندے اس کو کھالیں اور وہ قیامت کے ون ان کے بی بطون سے اٹھائے جاتے ۔ جس سے ان کا اجرع ندا اللہ اور کی ور بوجا تا پس ظاہر ہے کہ الی خواہ میں جو میں الباری میں دھور ملیا الباری میں الباری میں دھور کے جا تیں۔

باب المسكفن بغیر قمیص میت كفن ش گفتی کی شکل شرقیص بویاند بوداس پر بھی كانی بحث چلى ہے۔ حضرت شاہ صاحب المسكفن بغیر قمیص میت كفن ش گفتی کی شکل شرقیص بویاند بوداس پر بھی كانی بحث چلى ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا كر حنفیہ جس گفتی ہے اللہ بھی توری ہے جو تیم كی طرح پر بہنادی جاتی ہے ، زندوں والی تیمی تو وہ بھی نہیں ، كونكہ نداس شرطانی بوتی ہے نہيں اور خود حضور علیا اسلام كے لئون مبارك بھی بعض احادیث سے تیمی كا جوت ماتا ہے ، كووه زیادہ فوری نہیں ہیں۔ اس كی بھی مفصل جست فیمن الباری بھی د کی جا ہا ہے۔ ہم زیادہ فیمرا ہم ابحاث كی وجہ ہے گئاب بھی طوالت سے بچنا جا ہے ہیں۔ بیاب اتباع النساء المجناز ہد حضرت ام عطب گاارشاد ہے كہ میں جناز وں كے ساتھ حاسنے سے دك دیا گیا ہے گر رہ تھم لازی

باب اتباع النساء المعناز و حضرت ام عطیت ارشاد ہے کہ میں جنازوں کے ساتھ جانے سے روک دیا گیا ہے کریت مالازی اور ضروری طور سے نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے حضور علیدانسلام کے دوری عورتوں کا بھی کمال عقلی اجہوتا ہے

کہ کس طرح وقیق ترین مراحب احکام کوبھی جانتی تھیں، یہاں انہوں نے مراتب نہی کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ نہی عزم نہقی ،اگر چہ شارع کو مطلوب یہی تھا کہ ہم جنازوں کے ساتھ نہ تکلیں ۔حضرت نے فرمایا کہ رسول اکرم صلے اللہ علیہ دسلم کی ہر کتِ صحبت ہے ان عورتوں پر علوم و حقائق کے وہ دروازے کمل مجئے تتھے۔ جو بعد کے بڑے ہے بڑے اہل علم برہمی نہ کھل سکے۔ رضی اللہ عنہم درضوا عند۔

نطق انور: افظ اتباع برفرمایا که کوید لفظ انوی اعتبار سے مسلک حنفید کی تاثیدی ہے گرانساف کی بات بیہ کدا حادیث کے الفاظ برایی شدت سے احتاد ندج ہے ، کیونکد رعلمتِ حقیقت اور کمل اعتاد صرف قرآن مجید کی شان کے مناسب ہے۔ باب احادیث میں الفاظ پر جودنہ چاہے اور نمائن کی بنا ہوئی جائے۔ پس انباع کا استعال جسے امور حسید میں ہوتا ہے، امور معنویہ میں ہوتا ہے۔ ای لئے دہ ساتھ چلنے اور نمائن کی بنا ہوئی جا ہے۔ اس لئے دہ ساتھ چلنے اور نمائن کی بنا ہوئی جا ہے۔ اس انباع کا استعال جسے امور حسید میں ہوتا ہے، امور معنویہ میں ہی ہوتا ہے۔ اس لئے دہ ساتھ چلنے اور نمائن کی مطاحب ضرور ہے۔ اور آھے بیجے سب کے لئے بولا جاتا ہے (البذا میر سے نزویک وہ افظ ہماری دلیل میں ندہوگا ، اگر چداخة اس میں اس کی صلاحیت ضرور ہے۔

باب احد ادالمواۃ علی غیر زوجھا۔ حضرت نے فرمایا: موت کی وجہے ورت کا سوگ کرنا تو تمام ائمہ کے زدیک بالا تفاق واجب ہے، طلاق کی صورت میں صرف حنفیہ کے نزدیک ہے اور یہی مختار ہے۔ یکن خوج ارے امام اعظم کے اسا تذہ میں سے ہیں۔

پھر میدکہ سوگ منانا حق زوج کی وجہ سے تو واجب ہے اور دوسرول کے لئے بھی جائز ہے۔ تین دن تک اہام مجر کے نزدیک ای پر برا اعتماد ہے ، اگر چہ کتا بول میں عدم جواز لکھا ہے۔ حافظ نے بھی لکھا کہ شدت غم والم کی وجہ سے زوج کے علاوہ کسی دوسر سے عزیز وقریب کے لئے بھی ہوگ کا جواز شارع نے رکھا ہے ، مگروہ واجب نہیں اور نہین دن سے زیادہ جائز ہے۔ (فتح الباری عسم ۱۳/۳)۔

افا دہ خصوصی: فرمایا کہ: ''ایک ضروری علی فا کہ ہیان کرتا ہوں ،اس کو ضروریا در کھنا اور بھولنا نہیں ، وہ یہ کہ نقیہ غیر محدث جب کسی امر بین کتب فقہ کے اندر سکوت دیکھان جب کو بیا اوقات اس کوفی پرجمول کر لیتا ہے اور اس کی تصریح کر دیتا ہے ، پھر بعد والا اس کو و کیو کر یہ گان کر لیتا ہے کہ ہے بات ہمارے آئمہ ہے منقول ہوگی ، تو اس فعل ہے وہ نقصان اٹھا تا ہے ، کیونکہ وہ صریح قرآن مجید کے خلاف ہوتی ہے ، لہذا فقید کے لئے لازم ہے کہ وہ حدیث وقرآن کا بھی پورا مطالعہ رکھے ، تا کہ ان دونوں کی رعایت بھی ہروقت اس کے پیشِ نظر رہے ، جو خفس صدیث ورجال کا مطالعہ نہ کرے گا ،اس کو بہت ہے وہ مسائل معلوم نہ ہو کیس مے جن ہے احادیث میں تعرض کیا گیا ہے اور ہمارے نقہا نے ان کاعلم حاصل نہیں کیا ہے اور ہمارے فنہا ہے۔ ان کاعلم حاصل نہیں کیا ہے ، کیونکہ بیان کے فن کا موضوع نہیں ہے۔

شی اس امر پر بھی متنبہ کرتا ہوں کہ بغیرنظر فی الا حادیث کے تقلید کا تھم بھی نہیں کیا جاسکا اورا ہے ہی احادیث کی مراد بھی بچے طور ہے منفیط و مستقر نہیں ہوسکتی جب تک اقوالِ سلف پر نظر نہ وہ البندا ایک فقیہ کوعلو مسلف بھی حاصل کرنے ضروری ہیں ،اوراس کوان سب کا جامع ہوتا ضروری ہیں ، اوراس کوان سب کا جامع ہوتا ضروری ہیں اللہ کے ایک مفتی الکیک واقعہ: حضرت کے اس ارشاد پر یاد آیا کہ ٹی سال بھی ایک بڑے دارالعلوم ہیں جانے کا اتفاق ہوا اور کسی بات پر احقر نے ایک مفتی صاحب سے سوال کیا کہ امام ابوداور نے جن احادیث پر سکوت کیا ہے کہ وہ سب سے کے درجہ کی ہیں ،انہوں نے فوراارشاد کیا کہ جی ہاں! بیاتو خودانہوں نے فرمایا ہے ، جس نے کہا کہ علامہ ذہبی وغیرہ علماء برجال کی تحقیق تو اس کے خلاف ہے ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعض ایس احادیث پر بھی سکوت کیا ہے جن کے دجال کا ساقط الاعتبار ہوتا سارے تک شین کوخوب معلوم تھا۔ جیسے حدیث ثمانیۃ او عال وغیرہ ۔ اوراس لئے ایسی احادیث پر بھی سکوت کیا ہے۔ اس پروہ خاموش ہو گئے۔ بیصاحب نصرف مفتی اعظم ہیں ، بلکہ بخاری شریف وغیرہ بھی پڑھائی ہے۔ مگر دجال پر نظر نہیں تھی۔

#### مكتوب يتنخ الحديث

ایسے بی احقر نے انوارالباری میں لکھا تھا کہ حضرت مواہ تا شاہ محداسا عیل صاحب کو تقویۃ الایمان جیسی علم العقا کدی کتاب میں صد مب اطبیط کو ندلانا تھا، کیونکہ وہ مشکروشاؤ ہے اورا کا برمحدثین نے اس کے نقد میں مستقل تصانیف کھی ہیں۔ جبکہ عقا کد کے ثبوت میں صرف

قرآن تظیم یا متواتر وقوی احادیث بی چیش کی جاسکتی چیں ، اورضعیف احادیث ہے بھی صرف نضائل ثابت ہوسکتے ہیں ، مسائل تک بھی نہیں!
اور منکر وشاذا حادیث کا تو کوئی بھی معتذبد درجہ نہیں ہے تو ایک نہا بہت بی محترم محدث مقت نے جھے خط بھی لکھا: "اس حدیث کوتو بہت ہے علاء
نے تقل کیا ہے ، اور ابوداؤ دیس بھی ہے اور مفکلو قاشریف بیس بھی ، اور محدثین میں ہے کسی کا اس کوموضوع لکھنا میر ہے ملم بیں نہیں ہے ، البت بعض علاء نے اسے منکر ضرور کہا ہے ، کیکن امام ابوداؤ دکا سکوت بھی جست قرار دیا گیا ہے ، بذل ، عون ، وغیرہ میں اس پرقد ماء کے اقوال بھی نقل کے جیں ، ابن قیم کا میلان بھی معتبر ہونے کی طرف معلوم ہوتا ہے جبکہ اس کی تو جیہ کی ہے۔

آپ کا بدارشاد کہ میری رائے حضرت مدفی کے ساتھ ہے، اس لئے کہ اس میں صدیدہِ اطبط العرش موجود ہے اس حدیث کی وجہ سے اس کے حضرت شاب کوغلط لکھنا میری سمجھ سے باہر ہے''۔

تکمیلی فاکدہ کی فرش کے گھتا ہوں کہ یہ جمی حضرت شنے الحدیث قدس سرہ نے مکتوب گرای کا ایک جزوہ، حضرت کی خدمت ملی محدثی اور صدحی تالیفات سے اکار اللی علم مستنفیہ ہور ہے ہیں، اور ان کی عظیم تعلی خدمات کے حسانات سے ہماری گردیش فی ہیں۔ رحمہ اللہ رہمت واسعت عالی حضرت کی نظر مبارک سے علامہ فیرہ کے انتخارات ہیں گزرے، جن کو علامہ محدث مولا تا عبدالمی کھنوی نے بھی اپنی کتب رجال میں نقل کہا ہور ان پر سکوت بھی حرف اس کتب رجال میں نقل کہا ہے۔ اور سب نے لکھا کہا نام ابوداؤد یا انام ترفی کا ایک مشروشات کے محدثین کو کوئی مخالط لگ بی نہ سکا تھا، کہورہ است کے تحدثین کر ان اور ان پر سکوت بھی صرف اس احدیث تھا کہ ان کے محدثین کر ورجال سے واقف ہوتے تھے۔ جورواۃ حدیث مشرروایت بیان کرتے تھے، ان کو تھی ہوتے تھے۔ جورواۃ حدیث مشرروایت بیان کرتے تھے، ان کو تھی ہیں محقیقت سے احدیث معدود سے چنی زیادہ روایات ایک ذکر کر دی ہیں، حقیقت سے کوئن رجال کاعلم فرن حدیث کا آدھا کم ای لئے قرارویا گیا ہے کہ اس کے بغیراحادیث کے حکم مرات کا تعین ہوئی ہیں سکا۔ اور یؤن بہا بے کہ ان کا مطالعہ کردگے اور طلبا محدیث نبایت مشکل فن شار کیا گیا ہے، ای لئے علامہ محدث مولا ناعبدائری کی 'الرفع والکمیل فی الجرح والتحدیل' کا مطالعہ کردگے اور طلبا محدث میں بڑے بیا ہے کہ ان جو تعد بل کے لیا ظ سے خت سے خت انتخادات محدثین کے لئے بینہا بیت مشروری بھی ہے تو اس میں بڑے بورے اکا بر بحدثین برح وتحد بل کے لیا ظ سے خت سے خت انتخادات محدثین کے لئے بینہا بیت مشروری بھی ہے تو اس میں بڑے بورے اکا بر بحدثین برح وتحد بل کے لیا ظ سے خت سے خت انتخادات محدثین کے سے میں برا کے لیا ظ سے خت سے خت انتخادات محدث بنا ہے ہی تھے۔

مثلاً آپ ملاحظہ کریں سے کہ علما فین رجال نے امام بخاری، علامہ ذہبی، علامہ ابن تیمیہ، محدث ابن حبان، محدث ابن عدی، محدث ابن التعطان ایسے حضرات کو صحت قرار دیا ہے اور مشہور محدث ابن فزیمہ کے بارے بیں تو لکھا کیا کہ وعلم الحقا کہ بیس بہت کم علم تھے، حالاتکہ وہ بہت بڑے حدث استے اور علامہ ابن تیمہ ہے جمی بڑے محدول تقے حق کہ ان کے عقا کہ پر بھی اعتاد کرلیا تھا، جس کی وجہ ہے اصوفی تغردات بھی اختیار کرلیا تھا، جس کی وجہ ہے اور وہ وہ عجیب با تیں سامنے آئیں گی کہ جن سے دورانی در چیرانی بی بیں اضاف ہوگلہ اختیار کرلیا تھے۔ غرض ید دنیا دار العجا ئب ہے اور وہ وہ عجیب با تیں سامنے آئیں گی کہ جن سے دورانی در چیرانی بی بیں اضاف ہوگلہ

جمارے حضرت شاہ صباحب کا بڑا کمال بھی تھا کہ مطالعہ نہایت وسیع تھا اور مزاج میں نہایت اعتدال، اپنے تلاندہ میں بھی مطالعہ کا ذوق پیدا کردیتے تھے، اگر چہا یہ طلبا ہی میسر نہ ہوسکے جو کہ ان کی پچھ بھی نقالی کرسکتے ، پھر بقول علامہ کفایت اللہ مسلم معتبرت کاعلم وہی تھا، فرماتے ہے کہ اتنا کشیر علم میں کانہیں ہوسکتا، واللہ اعلم ،حقیقت کیاتھی؟

بہر حال! بقول حضرت علامہ شبیراحم عثاقی ہم نے حضرت شاہ صاحب کود یکھا تو کو یاا کابر محدثین متعقد مین کود کیے لیا۔ حضرت مولا نا مفتی سید مہدی حسن مفتی اعظم دارالعلوم دیو بند نے فرمایا تھا کہ'' حضرت شاہ صاحب کی علمی شان متعقد مین محدثین جیسی تھی اوراس وقت اور کوئی عالم اس شان کا ساری دینا بیس نہیں ہے۔خواب تھا جو بچھ دیکھا ، جو سناا فسانہ تھا۔''

ر ہا حضرت کا ابن قیم کو پیش کرنا تو بیددلیل تو بہت ہی کمزور ہے، کیونکہ خودعلا مدذ ہی ایسے علامدابن تیمیدوابن القیم کے عالی معتقد

ہونے کے باوجودانہوں نے ابن القیم کوشعیف فی الرجال کہاہے۔

علامدابن القیم نے تہذیب سنن ابی داؤد جس آٹھ بکروں والی صدیت ابی داؤد کی تو ثیق کے لئے بہت کوشش کی ہے، اور قیامت کے دن خدا کے ساتھ عرش پر رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی ہم شیکی والی حدیث کو بھی تسلیم کرلیا ہے، اور زاد المعاد جس حدیث طویل نقل کی ، جس جس دنیا کے ختم پر حق نعالی سے زجن تعالی ہے۔ ایک معمرا حادیث اسے میاں قبول ہیں ، مگر احادیث زیارہ نبویہ سب موضوع و باطل ہیں۔ والے اللہ المشکلی۔

اسلسلہ بیں فتح المجید شرح کتاب التوحید کے آخری صفحات بھی مطالعہ کئے جائیں۔ ناظرین اس سے انداز وکریں مے کہ ہم کہاں سے کہاں تک پڑنے گئے ہیں، اور معفرت شاہ صاحب ؒ نے جواو پر افادہ کیا ہے وہ آب زرسے لکھنے کے لائق ، اور اس پر توجہ دینے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ واللہ الموفق۔

قرین دور کے ہمارے اکا بریس ہے محدث علامہ عبدالحی لکھنوی کی کتب رجال وطبقات، محدث علامہ شوق نیموی، محدث کوٹری، محدث علامہ تشمیری کی تالیغات وافا دات کے مطالعہ بغیر درسِ صدیث کاختی ادائیس ہوسکتا۔ اور حق توبیہ ہے کہ سارے ہی اکا برمحد ثین اولین و آخرین کی تالیغات کا مطالعہ ضروری ہے۔ واللہ المیسر۔

اگر دارالعلوم دیوبند،مظاہرالعلوم سہار نپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء بکھنو اور جامعہ رحمانیہ موتکیر میں تخصص مدیث کے درجات کھول دینے جائیں باتواس سلسلہ میں بہت بڑا کام ہوسکتا ہے۔

موت توفق و سعادت ورميال الكنده اند مسمس في آيد بميدال، شهوارال راچ شد،؟!

قول مع جاء نعی ابی صفیان من الشام ۔ مافظ نے کھا کہ ابوسفیان (والدحفرت ام جبیبہ ) کا انتقال مدید طیبہ میں ہوا ہے، اس بارے میں فن تاریخ واخبار کے سارے علاء کا انقاق ہے۔ البذاراوی مدیث کا وہم وظلمی ہے کہ خبر موت شام ہے آنے کی بات کہدی، اور اس مدیث بخاری کے علاوہ دوسری روایات میں اس قصہ میں کسی نے بھی من الشام کوروایت نہیں کیا ہے۔ (فتح الباری ص ۱۹۴۳) معلوم ہوا کہ اس بارے میں چوک امام بخاری ہے بھی ہوئی کہ من الشام والے اضافہ کی روایت تبول کر کے اپنی میں اس کو جگہدی۔

باب زیارة القبور فزوروها، امام شریف شن مدیث ال فرح ب کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها، امام ابوداؤدونسائی فراب فراب فرق القبور فزوروها، امام ابوداؤدونسائی فرانسان فرابی فرابی فرابی فرابی الفرابی فرابی فرابی

( مین تم کوزیارت بھورے دو کتا تھا، پس اب تم ان کی زیارت کرو، کیونکدوہ آخرت کی یاودلاتی ہیں، دل کوزم کرتی ہیں، ان کود کھوکر رونا آتا ہے، ان کی زیارت بھوٹی ہے، اوروہ موت کو بھی یاددلاتی ہیں، کین بیاجازت ونفع اس وقت ہے کہ کوئی بھی ہوتا ہے۔ کہ کوئی ہے۔ اوروہ موت کو بھی یاددلاتی ہیں، کیکن بیاجازت ونفع اس وقت ہے کہ کوئی مجھی بے جااور بے مودہ بات زبان سے نہ نکالو۔ )

پیرلکھا کہ مردوں کے لئے تو سارے علاء نے بالا تفاق کہا کہ ان کے لئے زیارت تیورجائز بلکہ متحب ، پیر بھی کی کا ختلاف نقل مواقواس لئے کہ اس کے مقابل محدث ابن جنم کا قول ہے کہ زیارت تیور نہ صرف جائز یا مستحب بلکہ عمر ایک مرتبہ منرور و واجب ہے، کی تکہ امر کے صیغہ ہے ذیارت کا تھم دیا گیا ہے۔ البتہ عورتوں کے لئے اختلاف ہے اورا کشر علاء امت کے نزد یک جواز ہے بشر طبیکہ کی فتندکا خوف نہ ہو، اور بخاری کی حدیث الباب بھی اس کی تائید بیں ہے کی تکہ حضور علیہ السلام نے اس

عورت کوقبرکے پاس بیٹے کوئے نہیں کیا، بلکہ اس کوقبر کے پائ رونے پر تنبید کی اور مبر کی تلقین فر مائی ہے۔ حضور علیدالسلام جس امر پر تکبیر نہ کریں وہ جوازی کے درجے میں مواکر تاہے۔

پر ککھا کہ جن حضرات اکابر نے زیارت تجور کوئل الاطلاق مردوں اور عورتوں سب کے لئے جائز قرار دیا ہے، ان ہی ہیں سید تنا حضرت عائشہمی ہیں، جب وہ اپنے بھائی عبد الرحمٰن کی زیارت کے لئے قبر مبارک پر کنیں تو ان سے کسی نے کہا کہ کمیا حضور علیہ السلام نے اس سے منع نیس فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ضرور آپ نے پہلے منع فرمایا تھا، گر پھرزیارت کا تھم بھی فرمایا تھا۔

پھرمنع کرنے والوں بیں ہے بعض کراہت تحریکی کہتے ہیں اور بعض تنزیکی لیمنی خلاف اوتی ، علاَمة قرطبی نے فرمایا کہ لعنت جس کی وجہ ہے بعض نے کراہت بتائی ہے وہ ان عورتوں کے لئے ہے جو بہ کثر ت قبور پر جاتی ہیں کیونکہ '' زوارات'' بیس مبالغہ کی صفت ہے ، اوراس لئے بھی ہوسکتی ہے کہاس سے شوہر کے حقوق ضائع ہو سکتے ہیں ، اور تیری کھلے بندوں ہاہر نکلنے کی صورت ہوسکتی ہے اور قبور پر جاکروہ آ ہو بکا اور جزع فزع بھی کرسکتی ہیں کیونکہ ان کے دل کمزورہ وتے ہیں البندا اگر ایک سب خرابوں اور فتند کا بھی اندیشن ہوتو پھرا جازت سے کوئی مانع نہیں ہے۔

اس لئے کہ ذیارت قبور کا بڑا فائدہ تذکیرِ آخرت اور موت کا استحضار ہے اس کے جیسے مردعتاج ہیں،عور تیں بھی ہیں۔ (بلکہ ذیادہ، کیونکہ ان ہیں بھول اور غفلت ذیادہ ہے ) (فتح الباری مس ۹۵/۳)۔

افاد کا آثور: علامہ شامی نے ہمارے امام صاحب ہے دوروا پیش ذکر کی ہیں۔ اجازت صرف مردول کے لئے ،اورا جازت مطاقاً سب کے لئے میرا مخار دونوں کوجمع کرتا ہے، کیونکہ میر ہے نزدیک امام صاحب ہے دوروا پیش نہیں، بلکہ حقیقت بی ایک ہی روایت ہے، جس کے دو پہلو ہیں بیخی اختلاف حالات کے اعتبار سے تھم بدل کیا ہے، اگر حورت صابرہ ہوجس سے قبر پر جزع فزع اور حدود شریعت سے تجاوز کا احتمال ندہوتو اس لئے زیارت بھور کے لئے گھر سے نکلتا جائز ہے۔ ورنہیں۔ یہ توبستی سے المحقہ مزارات کا تھم ہے بالا جماع۔

باتی رہامزارات ومقابر کے لئے سفر کرنا تو زیارہ قریمرم نی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے لئے تو اتر و تعاملِ سلف سے ندمرف جائز بلکہ متحب ہے دوسرے مقابر کے لئے مجھے ائمہ نقل نہیں ہی ،البتہ متاخرین ومشائخ ہے جواز کے لئے نقول ٹابت ہیں۔

مفتی اعظم ہندمولانا کفایت الله صاحب نے لکھا: اگر چہ زیارت تھور کے لئے سوطویل کی اجازت ہے، مگراعراس مروجہ کی شرکت ناجائز ہے (کفایة المفتی ص ۱۷۹/۳) زیارت تیور کے لئے دور ووراز مسافت پرسفر کرکے جانا کوحرام نہیں اور حدِ اباحت میں ہے، تاہم موجب قربت بھی نیس ہے (روس ۱۸۰/۴)۔

قبروں کے فزدیک بیٹے کر تلاوت کرنا حضرت امام میز کے قول کے بموجب جائز ہے۔ تاہم اس کوایک رسم بنالیما اور اس کی پابندی کرنا دوست نہیں قبر پر پھول ڈالنا دوست نہیں قبر کے پاس وقتی کرنا مصدِ تقرب الی المیت شرک ہے۔ البتہ ذائرین کی بیلت یا پھو پڑھنے کیلئے ہوؤ مبل ہے۔ فہرائے تعالیٰ سے دعا کرنا اور اس میں کسی بزرگ کو بیلور و سیلے کے ذکر کرنا جائز ہے، لیکن خود بزرگ کو پکارنا اور ان کو حاجت روا مجسمتا درست نہیں۔ قبروں پرلوبان واکرنتی جلانا بدعت ہے۔ (رر رر)

ہمارے اکا برحضرات علما و او بند کا سر ہمند شریف کاسٹر زیارت مشہور ہے۔ حضرت تھا نوی کے سٹر سر ہمند شریف کا ذکر بوادر میں ہوں ہے۔ اس ہے۔ تاہم وہ عرس کے موقع پر نہ جاتے تھے، اب چونکہ پاکستانی حضرات کوایا م عرس کے علاوہ وہاں ہے آنے کی سہولت بیش ہے، اس کئے علماء واونیاء پاک عرس کے موقع پر آتے ہیں، اور وہاں پہلے مجاور بن درگاہ شریف بدعات مروجہ ہے پر ہیز کرتے تھے اور آنے والوں کو مجل اور کے علماء والی اور کے تھے، اس بارے میں اب پہلا جیسا اہتمام ہیں رہا ہے، اس کے علاوہ دوسرے اعراس ہندو پاک میں تو بدعات کی کشرت پہلے بھی مقی اور اب زیادتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

حد میث شدر حال: بخاری شریف باب نصل الصلوٰة فی معجد مکه میس کزری ہے اور ہم نے اس بار ، میں سابق جلد میں بھی لکھا ہے اور انوار الباری جلد المیں تو بہت مفصل بحث ہو پکی ہے۔واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واسمے۔

افا دات انوریہ: اتنا تکھنے کے بعد حضرت علامہ محدث شوق نیموئی کی آثار اکسنن ۱۲۹/۳ مطالعہ بیں آئی ، موصوف نے ابواب البخا مُزک ترجی پہلے باب فی زیارۃ القور کھا۔ اور تین احادیث ذکر کیں۔ پہلی حدیثِ مسلم کسنت نھیت کسم عن زیارۃ القبود فزوروھا۔ اور دوحدیثیں قبر ستان میں ماثورہ دعاؤں سے متعلق ہیں۔ پھر باب فسی زیارۃ قبر النبی صلح اللہ علیه و سلم الائے۔ اس فزوروھا۔ اوردوحدیثیں قبر سلم الائے۔ اس میں حدیث نارقبری و جبت اسه شفاعتی ذکری اور کھا کہ اس کی روایت محدث این فزیر نے اپنی میں کی ہے، اور اس طرح محدث دارقطنی بیمی اوردوسرے محدثین نے بھی کی ہے اور اس کی استادھن ہیں۔

حاشیہ بیس بیمجی لکھا کہ ' شرح الشفاللقاری بین دوسر سے طرق وشواہد بھی ہیں جن کی وجہ سے علامہ ذہبی نے بھی اس حدیث کی تحسین کی ہے،اوراس طرح و قام الوفاء میں بھی ہے۔

واضح ہوکہ بذل المجود ص ۱۳۳۱ ورآخر فتے المہم اوراعلاء السنن ص ۱۳۰۸ اور شفاء السقام میں بھی احاد مرب زیار ہ القورجمع کی سے ۔ اور حبرت ہے کہ محترم شیخ ابن باز نے اس حدیث میں خزیر کو بھی باطل تھبرایا ہے۔ جبکہ ان کے بینخ الثیوخ علامہ ابن تیمیہ احاد میں مسیح ابن خریمہ کی بیاں اپنے شیخ حضرت شاہ صاحب کے خصوصی احاد میب سی مسیح ابن خزیمہ پر پورا مجروسہ کرتے ہیں۔ بیسب کلام استطر ادی تھا، مجھے یہاں اپنے شیخ حضرت شاہ صاحب کے خصوصی افادات ....فتل کرنے ہیں جو آٹار السنن نہ کور کے حاشیہ پردرج اورا بھی تک غیرمطبوعہ ہیں، آپ نے تحریر فرمایا۔

قوله شفاء السقام میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب علامہ کی بحیف زیارہ میں ، حافظ ابن تیمیہ کے دو میں تکھی ہے۔ اور یہ کتاب ناور ہے کہ اس جیسی ان سے پہلے قطعا کی نے بین تکھی ، پھر علامہ ابن عبد الہارہ بلی نے اپنے شخ ابن تیمیہ کی حمایت کے لئے علامہ کی کے دو میں تھی جس کا نام' المسادم المنکی علے تحراس کے دو میں علامہ ابن علان نے ایک کتاب ' الطیف المعانی' تصنیف کی جس کا نام' البردالسبی '' رکھا ، پھر ہمار سے استاذ علامہ محمد عبد المی تحقیق کی جس میں انہوں نے الصادم کے بہ کثر ت اتوال کا رد کیا۔ اور یہ کتاب بحث زیارہ المتی رمیں بدیج المثال ہے۔ جعل اللہ محمد عبد ووا وسعید حشکودا۔ (بیسب تحقیق خورے پڑھنے کی ہے)۔

پیرنکھا کہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ حضور علیہ السلام نے (حضرت حق جل مجدہ سے اجازت حاصل فرماکر) اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت فرمائی تھی ،اس میں بھی سخر ہوا ہے یا نہیں ،اور دلائل النو قالمبہتی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کی قبر کے پاس ان کی مغفرت کے لئے دورکعت بھی پڑھی تھیں۔ کمانی روح المعانی ص ۱۹/۳ وراجع شرح المواہب من وفا تباوا بن کثیرص ۱/۵ کے والمستد رک من البنا تز۔وراجع الطیاس سے العانی سے جلدوالی میں ص ۱/۳ اورتغیر ابن کثیر مطبوعہ جارجلدوالی میں سے ۱۳۹۳ ملاحظہ ہو۔

#### حضرت آمنه کاسفر مدینداور وفات

حضورعلیہ السلام کی عمر جب چھ برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ طیبہ گئیں، وہاں حضورعلیہ السلام کے دادا کی نخمیال کے خاندان میں تھہریں، اس سفر میں حضرت ام ایمن جمی ساتھ تھیں، بعض مورضین نے مقصد سفر خاندان بنی نجار سے تعلق تازہ کر تااور بعض نے حضرت عبداللہ (اپنے شوہر) کی زیارت قبر کھی ہے، جو مدینہ میں مدفون تھے، ایک ماہ قیام کیا، واپسی میں جب مقام ابواء میں ہنچیں تو ان کا انتقال ہوگیا، اور وہیں مدفون ہوئیں، حضرت ام ایمن حضور علیہ السلام کو لے کر مکم معظمہ کیئیں۔ ابواء مدینہ طیبہ اور مکم معظمہ کے درمیان میں ایک گاؤں ہے جو جھہ سے ۲۳ میل ہے۔ مدینہ طیبہ سے ۸ میل۔ بیسفر آپ نے صفر تا ھیں کیا۔ وغیرہ حالات (سیر قالنبی ص ا/ ۳۱۱)

حضورعلیالسلام کوقیام مدیند منوره کی بهت می با تیسیادتھیں، چنانچہ جب آپ قیام مدینہ کے ذماند میں ایک دفعہ بنوعدی کی منازل پرگزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والعدہ تھم ری تھیں۔ یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرناسیکھا تھا۔ اسی میدان میں میں ادیسہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ (سیرة النبی می ا/ ۵ کیا بحوالہ طبقات ابن سعد ص ا/۱۱ کا ) (کیاان سب تفعیلات سے بھی آثر کی اہمیت ٹابت نہیں ہوتی ؟!)

حضور علیہ السلام نے حق تعالی سے اپنی والدہ کی زیارت قبر کی اور مغفرت طلب کرنے کی اجازت چاہی تھی ، آپ کو زیارۃ قبر کی اجازت حاصل ہوئی ، تکرمغفرت طلب کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ پھر بھی او پُنقل ہوا کہ آپ نے دور کعت پڑھ کرطلب مغفرت کی ہے ، آپ رحمۃ للعالمین تھے اور حق تعالیٰ کی رحمت واسعہ ہے بھی مایوس نہ ہوتے تھے اور آپ کے انگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو تھے تھے ، شاید اس عظیم وجلیل بشارت سے بھی آپ نے فاکدہ اٹھایا اور آپ کی دلی خواہشات اور استغفار کا اتنا فاکدہ تو بقینی ہے ان شاء اللہ کہ حضرت والدہ ماجدہ اور والد ماجد کے عذاب میں حضرت ابوطالب کی طرح تخفیف ہوگی۔ والعلم عند اللہ۔

#### زیارت کے لئے سفر نبوی

غالبًا حضرت شاہ صاحب کا اشارہ زیارۃ قبر والدہ ماجدہ کے لئے سنر کی طرف ہے، کہ ہوسکتا ہے بیسفر مستقل طور ہے اجازت کے بعد مدینہ طبیبہ سے ابواء کے لئے ہوا ہو یا دورانِ سفر مکہ معظمہ دا ہ سفر سے دور جانا پڑا ہو، پھرسلنی حضرات کے یہاں تو مسافت سفر بہت ہی تھوڑی ہے۔ حتیٰ کہ سی قریجی ستی تک بھی سفر کرے تو وہ شرعی سفر ہوجا تا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

سلقی حضرات حضورعلیدالسلام کی اس سنت (سفرزیارت) کو بدعت قرار دینے کی کیاسبیل اختیار کریں مے۔اس میں تو ساتھ ہی ت تعالیٰ کی طرف ہے بھی اجازت حاصل شدہ ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس دور میں مکہ معظمہ ہے مدید طیبہ تک کے راہتے متعدد تھے۔ یہ مجی روایتوں میں آیا ہے کہ قبر مکرمہ پر پہنچ کر آپ خود بھی روئے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی روئے۔ (بڑا مقصد زیارت بھی حصولی عبرت و موعظت ہی ہے) وکفی بالموت واعظ اُ۔۔۔۔۔

باب قول النبی صلے اللہ علیہ وسلم بعذب المیت ببعض بکاء اهله علیہ اذاکان النوح من سنته ،حضرت شاه صاحبً فرمایا کرمئلة الباب میں حضرت عاکشة اور حضرت ابن عمر کے مابین اختلاف ہے، وہ فرماتی برک کی میت کوعذاب اس کے کھر والوں کے رونے سے نہوگا، کیونکہ بیان کافعل ہے، میت پراس کا وہال نہ پڑے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کوئی کی دوسرے کا بوجھ ندا تھائے گا۔ حضرت ابن عمر اس کوحد یث سے ثابت کرتے ہیں، جس کا جواب حضرت عاکش نے بید یا کہ وہ ایک جزئی واقعہ تھا یہودی عورت کا جس کوعذاب مور ہاتھا اس کے لئے حضور علیہ السلام نے ایسافر مایا تھا، جس کوحضرت ابن عمر نے عام ضابطہ بھولیا مسلمانوں اور دوسروں سب کے لئے۔

لیکن علماء نے لکھا کہ حضرت عائشہ کا صرف حضرت ابن عمر کی غلطی اور سہوروایت بتانا درست نہیں کیونکہ دوسر ئے مجابہ سے بھی روایات حضرت ابن عمر کی طرح میں ،الہٰ داسب کو تو وہم نہیں ہوا۔ ( فتح ص ٩٩/٣ )۔

پھرعلماء نے صدیمی عذاب المیت لاجل بکا عِالل المیت کی سات آٹھ وجوہ بیان کی ہیں، جوحا فظ نے تفصیل کے ساتھ نقل کردی ہیں اور بیجی کہ کس نے کون می توجید پیند کی ہے۔ ( ملاحظہ ہو فتح الباری ص٠٠/ ٩٩ جلد ٹالٹ )۔

توجید بخاری: امام بخاری نے جوتو جیدافتیاری ہے،اس کوتر جمۃ الباب میں ظاہر کردیا ہے کہ عذاب میت کونوح کالل کی وجہ سے اس ونت ہوگا جب اس نے اپنے الل وعیال کے لئے نو حہ کا طریقہ جاری یا پہند کیا ہوگا، یا یہ جائے ہوئے بھی کہ وہ مرنے کے بعداس پر ماتم ونو حہ کریں کے۔ پھر بھی ان کواس سے روکنے کی وصیت نہ کی ہو۔ کیونکہ ایام جا ہمیت میں لوگ اپنے مرنے پرنو حہ کی وصیت کیا کرتے تھے،اسلام نے ماتم اورنوحہ کی ممانعت کی ہے کہ روروکر مرنے والے کے اوصاف بیان نہ کئے جائیں یا وہ اوصاف وافعال بیان نہ کئے جائیں جوشر عائمنوع اور ناقابلی بیان جیں، باتی سیحے اوصاف جیدہ ومشروعہ کے بیان جی کوئی حرج نہیں، جورونے کے ساتھ نہ ہو، اور صرف رونے کی بھی اجازت ہے بغیرنو حہ کے۔امام بخاری نے لفظِ بعض سے اشارہ کیا کہ جورونا غلط ہے اس کا سبب چونکہ میں اوالی لئے اس پرعذاب ہوگا کیونکہ ہرخض کواپئی اوراپنے الل وعمال کی اصلاح کرنی چاہئے ، اور غلط راستوں سے نہ روکنے پرمواخذہ ہوگا۔اور جس رونے کی اجازت ہے، وہ تو رحمت ورقب قلب موسی کی علامت ہے۔اس کی وجہ سے عذاب میت کونہ ہوگا۔امام صاحب نے آیت وصدیت سے اس کی وجہ سے عذاب میت کونہ ہوگا۔امام صاحب نے آیت وصدیت سے اس کی استدلال کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام بخاریؒ کی توجیہ ندکور کا حاصل مسئلۃ الباب کواحوال پرتنتیم کرنا ہے اور یہ کہ شریعت جہاں خود مباشر عمل سے مواخذہ کرتی ہے جو کسی فعل کا سبب ہے اس کو بھی پکڑتی ہے۔لہذا کسی ایک تھم کوسب حالات پرلا گو کر ویٹا اور دوسری صورت کو بالکل نظرانداز کر دیٹا درست نہیں ہے۔

سب سے پہم رقوجہہ اسے پہم رقوجہہ اسے پہم رق ایک میرے زویک سب سے بہتر جواب این جنم کا ہے کہ اہل جاہلیت نو حدیث میت کے وہ افعال ذکر کیا کرتے تھے، جو بڑے بڑے گناہ کیمر واور عذاب جنم کا سرزاوار بنانے والے تھے، مثلاً یہ کتم نے فلال قبیلے سے عداوت کی توسب کو ختم کرویا اور فلاں قبیلہ پرغارت گری کی تھی وغیرہ مظالم وشنائع ، جن کو وہ قابل فخر کا رنا ہے جائے تھے چونکہ یہ سب افعال وا تال میت کے ہے ، اس سے عذاب ان کی وجہ سے ہوگا، رونا اس کا سب نہ ہوگا۔ بخاری میں آ کے حدیث بھی آ رہی ہے کہ میت کو تبر میں عذاب ان چیزوں کی وجہ سے ہوگا۔ جن کا ذکر کر کے نوحہ کیا گیا ہے۔ لہذا عذاب خود اس کے اپنے افعال پر ہوا ، دوسروں کے فعل نوحہ وغیرہ کی وجہ سے نہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ نوحہ کرنے والوں سے فلاف شرع نوحہ کا مواخذہ ہوگا ، حضرت نے فرمایا کہ جھے تو حدیث کی بیشر حسب سے نیادہ پہند آئی ہے۔ تول فلا میں میں میں ہو ہوں کا فرمایل ہے کہ بھی لام امر حاضر پر بھی داخل ہوتا ہو کہ جیسے کو فیوں کا فرمب ، بھر بین اس سے انکار کرتے ہیں۔ ہو جیسے کو فیوں کا فرمب ، بھر بین اس سے انکار کرتے ہیں۔

۔ تو انقسم علید نیعن خدا کا واسط وقتم دے کر بلاتی ہے کہ آپ ضر در آجا کیں کہ اس میں دونوں میں سے کوئی حلف اٹھانے والا نہ بے گائین اگر کوئی کے کہ میں حلف اٹھانے والا نہ ہے گائیکن اگر کوئی کے کہ میں حلف اٹھا تا ہوں کہتم ضرور آجاؤ ،اس میں کہنے والا حالف ہوگا۔اور مخاطب کے لئے مستحب ہوگا کہ وہ جا کراس کی حتم پوری کردے اس طرح یہ باب ابراد تھم سے ہوگا۔

ابن سے مراو: قور ان ابنالی حافظ نے لکھا کہ ابن سے مراد یہاں علی بن ابی العاص ہو سکتے ہیں یا عبداللہ بن عثال یا محسن بن علی

بشرطیکہ بیٹا ہت ہوکہ بیوا قعدا بن کا ہے بنت کا نہیں اور بی جی ثابت ہوکہ پیغام بھیجے والی حضرت زینب بنتِ کریمہ حضورعلیہ السلام نہ تھیں۔
لیکن حدیث الباب میں صواب بیہ ہے کہ وہ حضرت زینب تھیں اور وہ بچاڑ کا نہیں بلکہ لڑک تھی جیسا کہ سندِ احمہ میں حدیث البی معاویہ میں وار د
ہے کہ حضورعلیہ السلام کی خدمتِ مبارکہ میں امامہ بنتِ سیر تنازیب اولایا گیا اور بی بھی ایک روایت ہے کہ وہ حضرت ابوالعاص کی بیٹی تھیں ، اس
وقت ان کا سانس خرخر بول رہا تھا، جیسے کہ سو کھے مشکیزے میں کوئی چیز بوتی ہو۔ بعض روایات میں امیمہ آیا ہے ، وہ بھی امامہ فہ کورہ ہی ہیں ،
کیونکہ انساب کے اہلی علم کا اتفاق ہے کہ حضرت زیب ہے حضرت ابوالعاص ہے صرف دو ہی نیچے تھے علی اور امامہ۔
اشکال و جواب: پھر ایک اشکال بیہ ہے کہ علاء تاریخ کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ امامہ بنت زینب عضور علیہ السلام کے بحد تک زندہ
رہیں ہیں جی کہ حضرت فاطمہ کے بحد حضرت علی سے ان کا نکاح بھی ہوا اور وہ حضرت علی کی شہادت (۲۰۰ھ) تک ان کے ساتھ بھی رہیں (۱سے معلوم ہوا کہ ان کی عمر کافی ہوئی ہو

پھر حافظ نے لکھا کہ اس اشکال کا جواب ہیہ کہ حضرت نینٹ نے جوحضور علیہ السلام کی خدمت میں ہیے کہہ کر بلایا تھا کہ بچہ حالتِ نزع میں ہے اور اس کی روح قبض ہور ہی ہے ، اس کا مطلب بیتھا کہ قریب الموت ہے ، کیونکہ روایتِ جماد میں اس طرح ہے کہ انہوں نے بلا کر بھیجا یہ کہہ کر کہ بچہ موت کی حالت میں ہے۔ روایتِ شعبہ میں ہے کہ میری بیٹی کا وقتِ مرگ آپہنچاہے۔ ابوداؤ دمیں بیٹا یا بیٹی تر دو کے ساتھ ہے لیکن ہم بتا چکے بیں کہ صواب قول لڑکی کا ہی ہے ، لڑکے کا نہیں۔

افا دہ انور: آپ نے حافظ گی تحقیق نہ کورہ کا حوالہ دے کرفر مایا: میں بھی کہتا ہوں کہاں واقعہ کو حضور علیہ السلام کے مجزات میں شار کرنا چاہئے اور تعجب ہے کہ علامہ سیوطی نے اس بارے میں الی روایت پیش کی جوتقریباً موضوع ہے، اس کی جگہ اگر وہ اس واقعہ کو پیش کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ البتہ یہاں علماء طب کی خدمت در کارہے کہ وہ بحث و تحقیق کر کے بتائیں کہ حالت نزع میں داخل ہو کر بھی روح کا لوٹ جانا ممکن ہے یا نہیں ، اگر ممکن ہے تو پھر دیکھیں گے کہ ایساعام طور سے ہوسکتا ہے یا اخص الخاص کی کے لئے ، اس صورت میں میہ مجز ہ ہوگا، پہلی صورت میں نہ ہوگا کہ ونکہ وہ عام طبی ضابط میں ہوگا۔ اوراگر ایساممکن ہی نہیں تب بھی یہ مجز ہ قرار پائے گا جو حضور علیہ السلام کے اگر ام کے لئے واقع ہوا۔

تاہم کتب طب میں بیاتو آتا ہے کہ بیاری کے وقت طبیعت اور مرض میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون کس پر غالب ہو،اور جب کسی شدید مرض میں طبیعت مغلوب ہوجاتی ہے اور یہ بحران کی صورت کہلاتی ہے، تو وہ تھک کر قلب کی طرف لوٹتی ہے (کہ وہ معدنِ حیات ہے) اور اس سے قوت حاصل کر کے پھر مرض کی مدافعت کرتی ہے۔ تو اس پر غالب ہوجاتی ہے،اور مرض ختم ہوکر صحت ہوجاتی ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ نزع کے بعد بھی روح کا لوٹناممکن ہے آگر چہ عام طور ہے ایسانہیں ہوتا۔للبذااس خاص صورت میں معجز ہ جیسا ہی ہوگا ، واللہ تعالیٰ اعلم۔

مجیب واقعہ: حضرت ؒنے فرمایا کہ ایک عزیزنے جو بہت متنی اور سجیدہ طبع تھے مجھے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ بیار ہوکر حالتِ نزع میں مبتلا ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے پیروں کے دونوں انگوٹھوں میں سے جان نگل اور ناف تک پینی ، پھرایک دم بمل کی طرح لوٹ کر سارے بدن میں چلی می ،ای طرح کی بار ہوا اور بالآخر صحت ہوگئی۔

#### ويكرحالا تحضرت امامة

حضرت امامی (اپنی نواس) سے حضور علیہ السلام کوغیر معمولی انس تھا، جب وہ چھوٹی تھیں تو ان کواسپنے ساتھ در کھتے تھے تی کہ نماز کے اوقات میں بھی جدانہ کرتے تھے، بچے حدیثوں میں ہے کہ وہ نماز میں آپ کے کا ندھوں پرسوار ہوجاتی تھیں۔ جب آپ رکوع میں جاتے تو وہ ان کو پنچے کاسہارا دیتے اور وہ اتر جاتیں ، جب سجدہ سے سراٹھاتے تو وہ بھر کا ندھے پر بیٹھ جاتی تھیں۔

آپ کی خدمت میں کسی نے پچھے چیزیں ہدیہ میں جیسی جن میں ایک سونے کا ہار بھی تھا۔اما مدا یک طرف کھیل رہی تھیں۔آپ نے فرمایا، میں اس کوا پٹی محبوب ترین اہل کو دوں گا،از واج مطہرات نے خیال کیا کہ بیٹرف شاید حضرت عائشہ کو حاصل ہوگا تکرآپ نے امامہ کو بلاکروہ ہارخودان کے مکلے میں پہنا دیا۔

آ پ کے والد ماجد حضرت ابوالعاصؓ نے حضرت زبیر بن عوام کوامامہؓ کے نکاح کی وصیت کی تھی، جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت علیؓ سے ان کا نکاح کردیا۔حضرت علیؓ نے شہادت پائی تو وہ حضرت ِمغیرہ کو وصیت کر گئے کہ وہ امامہ سے نکاح کرلیں ، اس طرح انہوں نے بھی نکاح کیا اورمغیرہ بی کے یہاں آپ نے وفات پائی۔ (سیرة النبی ۳۵/۳۳)۔

رحمة للعالمين ص۱/۵۰ من بيب كه خود حضرت سيد تنا فاطمه زمراً نے حضرت على كودميت كي تقى كه امر كواپ نكاح ميں لے ليس ادراى وميت برعمل كيا كيا، پر جب حضرت على محروح موئ تو آپ نے امام كودميت فرمائى كه اگروه نكاح كرنا چا بيل تومغيره بن نوفل سے (جوحارث عم نبی اكرم سلى الله عليه وسلم كے بوتے ہے )كرليس - چنانچياس وميت برنجى عمل كيا كيا اورامير المونين حضرت حسن كى اجازت سے نكاح ثانى برنھا كيا۔

یہ بھی عرصہ ہواکسی کتاب سیرت میں نظر سے گز را تھا کہ حضرت امامیٹاحسن و جمال اور چہرہ کی تروتازگی آخریم تک بحال رہی ،اور
کوئی بھی فرق ندآیا تھا، کیونکہ ان کو بچپن میں حضور علیہ السلام کی کود میں پلنے بڑھنے کا شرف خاص حاصل رہا تھا۔اور راقم الحروف کواپنے زمانہ
کے بھی بعض بزرگوں کی کرامات اس قتم کی مشاہرہ کرنے کی سعادت ملی ہے کیونکہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے،ای قتم کی چیزیں ولی کے سب سے
خلام ہوں تو وہ کرامت ہوتی ہیں۔واللہ اعلم۔

مبروری گرارش: واضح ہوکہ ماخذ کا حوالہ دونوں کتابوں میں نہیں دیا گیا۔ ارباب دارالمصنفین اعظم گرھ کا فرض ہے کہ دہ خاص طور سے سیرۃ النبی پر چقیقی نظر کرائیں ،اوراہم حوالوں کی تمخ رج بھی کرائیں ، پھر جن باتوں پر شیعی حضرات وغیرہم اعتراضات کرتے ہیں ،ان کی بھی جوابدہ کریں ۔ساتھ ہی حضرت تھانویؒ نے ترجی الرائح شائع جوابدہ کریں ۔ساتھ ہی حضرت تھانویؒ نے ترجی الرائح شائع کرا کرا سے تمام رجوع شدہ مسائل کی اشاعت کرادی تھی ، بلکہ جن مسائل سے حضرت سیدصاحبؒ نے رجوع فرمالیا تھا، وہ کتاب میں سے نکال ہی دیئے جائیں تو بہتر ہے۔والا مراکیہم ۔دامت فیضہم۔

قولهم يقارف وحفرت فرمايا: مقارف كاصل معنى صرف ناشايال كام كے بين و والنورين حفرت عثان كے لئے عذرية هاك

حضرت ام کلثوم کا مرض طویل ہوگیا تھا۔ اس لئے انہوں نے ضرورۃ کسی ہاندی ہے مقاربت کی ہوگی، گرچونکہ اس سے چندے مریضہ کی طرف سے تغافل کا شبہ ہوتا ہے اس لئے حضور علیہ السلام کی نازک طبع پر اس سے فطری طور پر پھے ملال ہوا، اور ایسے معمولی ملال کے بعض واقعات حضرت علی کے ساتھ بھی چیش آئے ہیں، اس وقی تاثر کے تحت کہ آپ قبرسیدہ پرنہایت ممکنین ہیٹھے ہوئے روبھی رہے تھے اور آپ کے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ شاہد حضرت عثمان سے تیار داری میں پھے تسامال ہوا ہوا لی بات فرمائی، جس کے جواب میں حضرت ابوطلح نے خود کوچیش کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم ان کوقبر میں اتارو علاء نے لکھا ہے کہ ان کواس کام کا تجربیا درمہارت بھی تھی، اس لئے بھی اس وقت ان کوچیوں کوچیش کیا، اور آپ نے درکی ہوگی۔
ترجیح دی ہوگی اور ان کے ساتھ حضور علیہ السلام اور دومرے صحابہ نے مددکی ہوگی۔

سيرت النبي وغيره كى فروگذاشت

حصددوم ص ۱۳۲۷ سیرة النبی میں حضرت ام کلثوم کے حالات میں اکھاہے کہ ان کوتبر میں حضرت علی خضل بن عباس اور اسامہ ابن زید ا نے اتارا۔ یہاں کسی ماخذ کا حوالہ نہیں ہے اور حضرت ابوطلحہ کا میکھ ذکر نہیں ہے، جبکہ سیح بخاری میں صرف ان بی کا نام درج ہے۔ اور دوسری مشہور کتاب سیرة رحمة للعالمین ص ۱۹/۲ وامیں بھی مراسم تذفین ادا کرنے والے وہی تبن ذکور ہیں جبکہ وہ صحیح بخاری کی اسی حدیث الباب کا حوالہ بھی آئے ذکر کررہے ہیں۔ بیرحال ہمارے تحقین سیرت کا ہے، وجہ صرف بیرمعلوم ہوتی ہے کہ سیرت کی کتاب لکھتے وقت سیرو تاریخ بیا صفحہ کی سیرت کی گتاب لکھتے وقت سیرو تاریخ بیا صفحہ کے لیتے ہیں اور حدیث علم حدیث کا شغل نہیں رکھتے۔ واللہ تعالی اعلم ۔

فقہی مسئلہ: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہ جاہلانہ خیال ہے کہ موت ہے نکاح ٹوٹ گیااور زوج اپنی زوجہ کومرنے کے بعد دیکے بھی نہیں سکتا وغیرہ بھیجے یہ ہے کے قبر میں اتار نے کے لئے احق اقرباء زوجہ اور زوج ہی ہیں، لبذا زوج اس کوقبر میں اتار بھی سکتا ہے اور دیکے بھی سکتا ہے۔ (کذافی الفقہ) انوار المحدوص ۲۳۲۱ میں بھی ہے کہ زوج کواپئی زوجہ میت کا دیکھنا جائز ہے۔

یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر چہ بہتر تو زوج اورا قارب میت ہی ہی گروقتِ ضرورت اجبی لوگ بھی میت کو قبر ہیں اتار کے ہیں (شرعا بیکام عورتوں کیلے نہیں ہے) حصرت زیب ہم ھوکوحضور علیہ السلام اورا کے شوہر حصرت ابوالعاص نے قبر ہیں اتاراتھا (سیرۃ النبی س ۱۳۵/۳۲)

افا واست حافظ : آپ نے ''لم بقارف'' پر لکھا کہ مقارفت سے مرادگناہ کا کام بھی لیا گیا ہے، دوسر ے منی مجامعت کے ہیں، جس پر علامہ ابن حزم نے جزم کیا ہے۔ اور کہا کہ معاذ اللہ البوطلی شخصور علیہ السلام کی موجودگی ہیں کس طرح بڑھ چڑھ کرایہ ادموکی کر سکتے ہے کہ جھ ہے آج رات کوئی گناہ نیس ہوا ، دوسروں سے ہوا ہوگا) پھر عافظ نے لکھا کہ ای بات کی تائید رات کوئی گناہ نیس ہوا ہوگا) پھر عافظ نے لکھا کہ ای بات کی تائید نامت ہو بابت کی تائید کا تعدد میں ہوتی ہے جس میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں کوئی ایسافحض نداز ہے جس میں ہوئے ہوئے دائے گزشتہ میں اپنی اہل سے مقارفت کی ہوتو حضر سے مثان آ کے طرف کوہٹ گئے۔

امام طحاوی ہے نقش اوراس کارد

حافظ نے لکھا: امام طحاوی سے نقل ہوا کہ کم یقارف غلط ہے اور صواب کم یقادل ہے، لیمی جس نے رات ہیں کسی سے باتوں ہی منازعت نہ کی ہو، کیونکہ (حضور علیہ السلام اور) صحابہ کرام بعد نمازعشا با تیں کرنا پہند نہ کرتے تھے، لیکن امام طحاوی کی اس بات سے تو بغیر کسی دلیل کے تقدراوی کی تغلیط ہوتی ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثان کی شان سے مجامعت والی بات کی مستجد خیال کیا ہوگا ، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے مزارج مبارک کی رعایت کرنے میں بڑے حریص تھے، لیکن اس استبعاد کا دفعیہ اور جواب اس احتمال سے ہوگا ، کیونکہ وہ حضرت سیدہ ام کاثوم کی بیاری طویل ہوگی تھی ، اور حضرت عثان کے لئے۔ مناس داشت ہوگیا ، مجا اور ہے ہم گمان نہ ہوگا کہ

ای رات میں معزت سیدہ ام کلثوم کی وفات ہوجائے گی۔اور بیمی ٹابت نہیں ہے کہ جاریہ ہے مقاربت معزت سیدہ کی حالت نزع کے وقت یا بعدوفات کے ہوئی ہے۔ (جونسیة زیادہ غیرموزوں بات ہوتی ) والعلم عنداللہ تعالیٰ۔

تاظرین نے ملاحظ کیا کہ حافظ الدنیاعلامہ محدث این تجرشافی کے امام طحاوی کی بات نقل کر کے، کتنے ادب اواحترام اوراحتیاط وحسن ظن سے کام لیا ہے کیا اس سے سیار دانے کے ساتھ کی است میں کے جوام طحاوی حقی ہے بھی بڑے بین سے اس دمانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کام لیا ہے کیا اس سے سیار دمانے کے ساتھ کی سے میں اس سے میں سے میں اس سے میں اس سے میں اس سے میں سے میں اس سے میں سے

اب اس مسئلہ میں ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ کی شان علم و تحقیق بھی ملاحظہ کریں، فرمایا مجامعت والی بات کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لئے اس کولاز ما قبول کرنا بھی صفر وری نہیں ، اس لئے امام طحاویؒ نے اهتحال بالتحدیث اور مقاولہ کا احتمال ظاہر کیا ہے، اگر چہ وہ بھی ایسے وقت میں حضرت عثمان ایسے جلیل القدر صحابی اور مزاج وانِ حضرت نبویہ کے شایانِ شان نہ تھا، اور اس لئے بیسے مولی تسامل بھی طبع مبارک نبوی پرایک بار بن گیا تھا۔

لہٰذا امام طحاویؓ نے نہ تو کسی روئیتِ ثقہ کورد کیا ہے اور نہ لفظ کو بدلا ہے بلکہ جومراد وہ لفظِ مقارفہ سے سمجے تنے صرف اس کو بیان کیا ہے، اگر روایت مجامعت کسی بھی صحیح وقوی روایت سے ثابت ہوتی، تو ضرورای کا التزام کیا جاتا، جب وہ ٹابت ہی نہیں ہے تو ہمیں صرف لفطِ مقارفۃ کی وجہ سے اس کوتنگیم کرنے کے ہیں۔ مقارفۃ کی وجہ سے اس کوتنگیم کرنے کے ہیں۔

حعرت نے فرمایا کہ امام طحاوی کی مشکل الآثارے ہم بہی سمجے ہیں۔والله درو،ودرالحافظ ودرالا مام الطحاوی رحمهم الله رحمة واسعتد

ايك الهم علمي حديثي فائده

سابق حدیث اسامہ بی فرحضرت اہامہ بھی زینب بنت رسول اکرم صلے اللہ علیہ کا تھا۔ اور یہاں حدیث انس بی بنت ہی جب ہی صلے اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم کا ہے، (حضرتِ اہامہ کی حالتِ نزع کا واقعہ پہاؤ ہے کیونکہ حضرت زینب بنت نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات ۸ھیں ہوگئ جنہوں نے حضرت اہامہ کی حالتِ نزع کا خیال فر ماکر حضور علیہ السلام کو بلوایا تھا اور وہ آپ کی سب سے بڑی صاحبز ادی تھیں۔ اور حضرت ام کلثوم کی وفات ۹ ھیں ہوئی ہے )۔

حافظ نے لکھا کہ یہاں حدیث انس میں بنت النبی علیہ السلام حضرت ام کلثوم ہی کا ذکر ہے، جیسا کہ رواستِ واقدی، ابن سعد، دولا بی، طبری وطحاوی سے تابت ہے، لیکن برواستِ حمادعن انس تاریخ اوسط بخاری ومتدرک حاکم میں بنت نبوی کا نام رقیہ ہے، اس کونقل کر کے امام بخاری خود حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، حضرت رقیبی وفات تو غزوہ بدر کے زمانہ (۲ھ) میں ہو پیکی ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام یہ یہ طیبہ میں موجود بھی نہ تھے، (امام بخاری کوالی روایت تاریخ میں بھی درج نہ کرنی تھی)۔

مافظ نے کھا کہ بیصرف جماد بن سلمہ (راوی) کی خلعی ہے کہ انہوں نے نام رقیدکا لے دیا۔ پھراس ہے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہ علامہ خطابی (ایسے ایام صدیث) کو بھی مفالط لگ میا کہ بہاں جو صدیث انس میں بنت کا ذکر ہے، اس کو و بنت النبی صلے اللہ علیہ وسلم خیال کر ہیشے ان کو خیال ہوگیا کہ جس وفات یانے والی بنت کا ذکر بہاں ہے وہ وہ می حالیت نزع والی بنت ہیں جن کا ذکر سابق حدیث اسامہ میں گزرائے حالا تکہ ایسان ہوگیا کہ جس وفات یا نے والی بنت کا ذکر بہاں ہے وہ وہ می حالیت نزع والی بنت ہیں جن کا ذکر سابق حدیث اسامہ میں گزرائے حالا تکہ ایسان ہوگیا کہ معلوم ہو کہ معصوم کوئی نہیں ہے۔

فيض البارى كااشكال

ص ٢١٠/٩ من مؤلف كوا شكال مواكه اما طحاوى توانقطاع زوجيت بعدالوفاة كقائل بين اور حعزت شاه صاحب أس كوردكرر ب بين، جيسا

کہ سے میں المے کا میں آئے گا، (باب من بوطل قبر الراقا میں ) جواب ہے کہ امام طحاوی کا ارشاد صرف ہے کہ شوہرائی ہوی کو سل ہیں دے سکتا،

کیونکہ مرنے کے بعدوہ پہلی میسی قربت باتی شہیں رہی۔ اور حضرت شاہ صاحب کا ارشاد ہے کہ قبر میں اتار نے کے لئے اقارب میت اول بیں اور
وقعید ضرورت اجنبی بھی اتار سکتا ہے اور ذوج کے لئے بھی جائز ہے اور یہ جو شہور ہے کہ وفات کے بعدوہ اجانب کی طرح ہوجا تا ہے۔ وہ فلط ہے، کو یا
حضرت نے اتار نے کا مسئلہ بیان کیا ہے اور امام طحاوی نے شل دینے کا پھر کیا تعنیا دیار دو کدر ہا، جبکہ شسل اوراد خال قبر میں فرق بین ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ انقطاع زوجیت ہے انقطاع کلی نہیں ہوجا تا۔ اس لئے زوج اپی بیوی کو دیکیے بھی سکتا ہے (انواراُمحودص ۲/۲۲) جَبکہ اجنبی نہیں دیکی سکتا۔ اس کو حضرت نے دد کیا ہے کہ وہ ایسا اجنبی نہیں ہوجا تا کہ بالکلیہ سارے ہی معاملات میں اجنبی بن جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

باب مایکوہ من النیاحة علمے المعیت دعفرت نے فرمایا کد میرے زدیک یہاں بھی من بعیفیہ ہے،اورامام بخاری نوحہ کے بعض مراتب کو درجہ جواز بیں بتانا چاہتے ہیں اگر چہ ہم اسکی تحدید یا تعیین نہ کرسکیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام ہے بھی بعض مرتبہ اس سے افخاض اور درگز دکرنا ثابت ہوا ہے اور ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے حضرت عرضا قول بھی نقل کیا ہے کہ جب حضرت خالدین الولید کی خبر و فات ملنے پر بچھ عود توں نے رونا شروع کیا اور حضرت عمرت کہا گیا کہ ان کوروک دیں، تو آب نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، رونے دو۔

علامة قرطی نے بھی فرمایا کہ نوحہ کے مراتب قائم کرنے چاہئیں اور تحدید اس بارے بی دشوار ہے، اورا مام سرحی حنی نے فرمایا،
ہمارے نزدیک اس کورائے مہتئی بہ پرچھوڑ دیتا چاہئے ،اس سے فرض جواز نوحہ کا باب کھولنا نہیں بلکہ بہتنا ناہے کہ مستشیات سے چارہ نہیں،
پھریہ کہا نماض اور رضا بی بھی فرق ہے۔ بعض صورتوں بیں ناپہندیدگی کا اظہار کر کے انماض ودرگزر کی شرح مخبائش ضرور ہے اورا سکلے باب
میں حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی اس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت چار بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اصد کے دن میرے باہ عبداللہ بن عمروکو
حضور علیہ السلام کی ضدمت بیں لایا ممیاجن کا مشلہ کیا گیا تھا ( بینی کھارنے آئی کر کے ان کی صورت بھی بگاڑ دی تھی ) ان پر کپڑا ڈ مکا ہوا تھا۔
میں بار بار کپڑ اہنا کر ان کی صورت دیکھنا چاہتا تھا گر میری قوم کے لوگ روک و ہے تھے، پھر حضور علیہ السلام کے پاس سے اٹھائے گئے، تو
میں بار بار کپڑ اہنا کر ان کی صورت دیکھنا چاہتا تھا گر میری قوم کے لوگ روک و ہے تھے، پھر حضور علیہ السلام کے پاس سے اٹھائے گئے، تو
ایک چینے والی کی آ وازئی گئی، حضور علیہ السلام نے ہو چھا کہ ہے کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمروک بنی یا بہن ہے، اس پر آ پ نے فرمایا کیوں
روتی ہے یا فرمایا مت روق ، کونکہ یہاں سے اٹھائے جانے تک فرشتے ان پر اپنے پروں سے سامیہ کرتے رہے ہیں۔ بیتی ایسے فوش نھیب
بلندم رہند میت برتو سرور واطمینان کا ظہار کیا جائے دونے کا کیا موقعہ ہے؟!

اس ارشاد مبارک بیں اغماض کے ساتھ عدم رضا بھی موجود ہے اور میرا خیال ہے کدامام بخاری نے اسکلے ہاب بیں حد می فدکور لا کر مستفتیا بی کی طرف اشارہ کیا بھی ہے۔ تر جمہ دعنوان اس لئے قائم نہیں کیا کہ وہ منصبط نہیں ہیں۔ فرمایا: اس سے بیہ بھی معلوم ہو کہ بھی ترک ترجمہ کی غرض بیہ بھی ہوتی ہے۔

باب لیس منا من شق المجیوب: اس کے مشہور معنی بریل کہ ہمارے طور وطریقہ سے الگ ہوگیا، جس نے مصیبت کے وقت اپنامنہ
لپیٹ لیا، یا گریبان چاک کیا، یاز مانہ جا ہلیت کے لوگوں کی طرح بکواس کی، کیونکہ ان سب سے رضا بالقصناء سے روگر وانی معلوم ہوتی ہے، اورا گر
السے افعال کو حرام جانتے ہوئے، حلال و جائز جیسا بجو کرکرے گاتو دین سے خارج بھی ہوجائے گا۔ اس لئے حضرت مغیان توری معنی حدیث مذکور جس تاویل وقع جید کو میں مدید کے مسلم کے مشہورہ میں اور کی میں مدید کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مدیداوصاف بیان کرنے کے بہاب دی اور ایس میں ایس میں ایسانہیں ہے بلکہ حسب بیان راوی میت کے مدیداوصاف بیان کرنے کا ذکر کی اور کے مظلال کا مرشد کہا اور یہاں حدیث الباب میں ایسانہیں ہے بلکہ حسب بیان راوی میت کے لئے صرف رنے وطال کرنے کا ذکر

ہے اس نے کہا کدر تی لداس لئے محدث اساعیلی نے امام بخاری پراعتر اض کیا ہے کہ ترجمۃ الباب حدیث کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا توجع وتخر ن مراثی موتی میں سے نہیں ہے۔

حافظ نے لکھا کہ شایدامام بخاری کا مقصدر ٹاءِ مباح کی صورت بتانا ہے، اوریہ کدر ٹاءِممنوع جس کا ذکراحادیث میں ممانعت کے ساتھ ہے وہ ایسار ٹاء ہے، جس ہے رنج وغم کے جذبات اور بھی بھڑک جاتے ہیں۔ایسانہ چاہئے ، باتی اپنی ہمدروی وشرکستِ غم کا اظہار جس ہے ہوتا ہو، وہ ممنوع نہیں ہے ( فتح ص ۱۰۷/۳)۔

قوله عام حجة الوقاع حضرت شاه صاحب نفر ما يا كيعض حضرات في الدواته كوعام الفتح كابتاياب، ياختلاف رواة كى وجد ير قوله يتكففون ، حضرت نترجمه كيا باتحد بياري - باتحد بهيلاكي يعنى لوكول سي سوال كرتے بهري .

قول الااجوت بھا بضورعلیہ السلام کے اس ارشاد ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کو خیال ہوا ہوگا کہ بمری حیات ابھی اور ہوگ اور اس مرض میں انقال نہ ہوگا۔ اس لئے سوال کیا کہ کیا ہیں اپنے اصحاب سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ بینی آپ تو مجة الوداع سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ سے صحابہ کے ساتھ مدین طعیبہ چلے جائیں مے اور میں رہ جاؤں گا؟ یہ فکر اس لئے تھی کہ ہجرت کے بعد مکہ معظمہ میں رہ جانے کوا چھانہ جانے تھے، اور سمجھتے تھے کہ دار ہجرت ہی میں موت بھی ہوتب ہی ہجرت کی تکیل ہوتی ہے۔

اس پرحضورعلیہ السلام نے ان کوتسلی دی کہ اگرتم رہ بھی جاؤ گے تو کوئی حرج نہیں ، یہاں بھی جو نیک اعمال کرو ہے ،ان کا نفع تمہیں مکہ معظمہ میں بھی ضرور حاصل ہوگا۔ پھر صدیث کے آخر جملے میں آپ نے دعا بھی فرمائی ہے کہ یاانڈ! میرے صحابہ کے لئے ان کی ہجرت کو کمال عطافر ما۔ اوران کے قدم کمال سے تقص اور کی کی طرف نہ لوٹیس۔

حضرت نے فرمایا کہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ غیر دارالبحر ت میں وفات نقص کا باعث مجھا جاتا تھا،اگر چہ وہ کی امر ساوی کے تحت ہوئیکن میر بے نزدیک بیقض تکویٹی ہوگا۔ میری مرادیہ ہے کہ اہل مدینہ کا حشر شایدالل مکہ سے مغایر ہوگا۔ پھر خدائی جا نتا ہے، دونوں حشر میں کیایا کتنافرق ہوگا۔ پیشر ور ہے کہ مکر میں وفات پانے والے اہل مدینہ جیسے نہ ہوں سے ۔ ای کو ہیں نے نقص تکویٹی سے تعبیر کیا ہے۔
محمد فکر مید: مدینہ طیبہ کے دار کبحر ت بن جانے ہے مکہ معظمہ پر جونصیات یہاں معلوم ہور ہی ہے کہ صحابہ بھی اس کوخوب جانے تھے، اور حضرت عمری گفتگوتو پہلے آپھی ہے، اس کو پھر ذبین میں تازہ کرلیں، آپ نے حصرت عبداللہ بن عیاش (صحابی) سے کس طرح بار بار فرمایا تھا کہ کہاتم ایس بات کہتے ہوکہ کہ مدینہ سے افضل ہے؟ (موطا امام مالک۔ باب فضل الحمد یند۔ او جزص ۱۹۱۱)۔

یبال حضور علیہ السلام دعافر مارہ ہیں کہ ان سب بجرت کرنے والے صحابہ کو مدینہ طیبہ بیں بی وفات دے۔ حضرت عمر کے سامنے بھی کیا کچھ دجوہ و دلائل افسلیب مدینہ کے بول ہے، کہ کسی ایک صحابی نے بھی ان کے خلاف دم نہیں مارا ، اور حضرت عبداللہ فہ کور بھی خاموش ہوگئے۔ اب بھارے شخ اور مسند وفت، امام العصر ہے بھی آپ نے س لیا کہ دونوں مقامات کے وفات پانے والوں کے حشر میں بھی فرق ہوگا اور سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ جب بلدہ طیبہ بیں رحمۃ للحالین ، سیدالکونین ، افضل الخلق علیا الولات اور حقیقة الحقائق علیہ آلاف الف الحتیات المبارکہ جلوہ افروز ہوں اور مرقدِ مبارک بی بچلی گا واعظم بھی جی تحالی جل بجدہ کی ہوتو اس سے افضل و برترکون ی جگہ ہو گئی ہے؟!۔

#### دوسري وجيرسوال

حضرت سعد گاسوال اس بارے میں بھی ہوسکتا ہے کہ کیا میں اس مرض سے نجات پاکر مزید حیات پاؤں گا کہ اپنے اصحاب سے پیجھے رہ جاؤں؟ پہلاسوال بجرت کے بارے میں تھا کہ وہ پوری ہوسکے گی یانہیں کہ میں آپ سب کے ساتھ مدینہ طیبہ کولوٹ جاؤں اور بجرت مکمل

ہو سکے، یہاں سوال این بقاءو حیات کا ہے۔

اس کے جواب میں آپ کا دوسراارشاولعلک ان تخلف فرمایا،اس میں تعلی ہے، جو حب جمتیق علاءامت اللہ تعالی اور حضورعلیہ السلام کے کلام میں جمقیق ویقین کے لئے ہوتا ہے ( کما فی العمد ۃ ومجمع )۔

مطلب بیہ کے تمہاری عمر دراز ہوگی ،اورتمہاری موت مکہ معظمہ میں نہ ہوگی ، چنانچہ وہ پھر چالیس سال سے زیادہ زندہ رہے جتی کہ عراق ِ فتح کیااورموافق ارشادِ نبوی مسلمانوں کوان سے بہت نفع ہوااورمشر کوں کو نکایت پینچی ۔ ( حاشیہ بخاری ص ۱۷)۔

ا شکال و جواب: حضرت نے فرمایا کہ بظاہرار شادِ نبوی اول میں تخلف بمعنی تخلف عن الذہاب لینا اور دوسرے ارشاد میں بمعنی طول حیات لینا بھی اللہ اور دوسرے ارشاد میں بمعنی طول حیات لینا بھی وانسجام کلام کے خلاف ہے، جواب میہ کہاتنے وقیق مراتب کی رعایت نظم قرآن مجید کے مناسب ہے۔ حدیثِ نبوی میں بہتند دمری نبیس ہوتا (شایداس لئے کہ حدیث کی روایت بالمعنے بھی درست ہے۔ واللہ اعلم )۔

ہاب ما یسنھی من المنعلق ۔حضرتؓ نے فرمایا کمن یہال بھی تبعیصیہ ہے،اس لئے اگرکوئی مجبوری یاضرورت ہوتو سرکا منڈانا جائز ہے۔باتی ماتم ونوحہ کے طریقہ پرمصیبت کے وقت اس کارواج کفار ہند میں اب بھی ہے۔

بهاب ليسس منا من صوب المحدود \_منه پينا\_اوردعوے جابليت سےمرادوه تمام اول قول بكتاہے جومصائب كے وقت ابلي جابليت ميں عام تعا۔

باب ما ینھی من الویل۔حضرت نے فرمایا کہ یہاں بھی من تبعیفیہ بی ہے، بیانینیں جوشار حین بتا کرسب بی صورتوں کونا جائز کہددیں گے،میرے نزدیک کوئی صورت جواز کی نکالنی ہوگی کہ قرآن مجید میں بھی ایسا واقعہ ہواہے، لہٰذااگر اپنی ضرورت ومجوری کے تحت ہو تو جائز ہے گونا پہند ہے اور جومصیبت کے باعث ہوتو نا جائز ہے اور قرائن وحالات کود کھے کرفیصلہ کریں گے۔

ہاب من جلس عند المصیبة لینی مصیبت زود آ دی اگراپنے کھر میں صبرے بیٹے جائے اورلوگ آ کرتعزیت کرتے رہیں تو بیجا البیت والی رسم ہوگی ،اور جائز ہوگی۔

قوله فاحث فی الفواههن التواب محضرت نے فرمایا: بیماورہ ہے، حقیقت میں مٹی ڈالنامراد نہیں ہے، یعنی نہیں مانیں تو بیٹر جا ایک طرف کو، دورہونے وے ماس سے معلوم ہوا کہ بچھافراد نیاحت کے مشتنی رہیں گے۔ باوجود کراہت ونا پہندیدگی کے بھی۔

حضرت عائشگی دانشمندی اور معاملة بنی قابل داد ہے کہ انہوں نے جے انداز داکا یا اور اپنے دل میں کہا کہ بیخف بھی بجیب ہے کہ در تو حضور علیہ السلام کی مرضی دمنشا کو پورا کرسکتا ہے کہ ورتوں کو بکا ءونو حدے روک دے تمجھا بجھا کر۔ اور نہ بی اس سے باز رہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو بار بار خبر دے کر پریشان نہ کر سے ظاہر ہے (اگر ان مورتوں کا نو حدو بکا حرام کے درجہ میں ہوتا تو حضرت عائش السلام کی مراد ہوجیسا کہ باب الب کا عِندالمریف میں اس کے کہ حضرت میں موتا تھا، (بعنی مراد ہوجیسا کہ باب الب کا عِندالمریف میں اس کا کہ دورت میں ہوتا تھا، (بعنی حدے گزرنے پر) حاجمہ بخاری۔ بیس کے تصاور شی بھی ڈالے تھے۔ علام یہ نی نے لکھا: علاء نے لکھا کہ بیا خاص صورت میں ہوتا تھا، (بعنی حدے گزرنے پر) حاجمہ بخاری۔

باب من لم يظهر المحزن يعنى مرجيل كريادر بضرورت دومرون پرايناغم والم ظاهر بحى ندكري و بهتر به قرآن مجيدكي بدايت كي روشني مين اپناصد مدورنج جو بھي مواس كا تاثر اورد عاءِ خيروغيره ، حق تعالى ، ي كي جناب مين پيش كرنا جا بيئ يهي انبياء يا بهم السلام كاطريقة ريا ہے۔

قوله السجزع القول السيئ - حفرت نفر ما يا كهاس ممنوع جزع كى تحديد وصاحت ہوگئ، كه مصيبت وغم كے وفت كوئى برى بات زبان سے نه نكالے، جومبروشكر كے خلاف ہو۔

قوله اخبر النبى صلح الله عليه وسلم \_بيحفرت ابوظف كاقصد ب،اورحضورعليه السلام كوجب دونول كاواقعمعلوم بواتو

آب نے ان دونوں کے مبرجمیل اور روحانی اذبت معلوم کی تو دعاء خیروبر کت بھی فرمائی۔

بساب المصبر عند الصدمة الاولئي ۔امام شافئ نے فرمایا کرد نیوی مصائب گنا ہوں کے لئے مطالقا کفارہ بن جاتے ہیں خواہ مبر کرے یا نہ کرے، کیونکہ بیا یک شم کی تعذیب ہوتی ہے، جس میں مبروعد م صبر سے فرق نہیں ہوتا۔البتہ مبرک صورت میں اجروتو ابھی ملتہ۔ قولمہ اولینٹ علیہم صلوات من ربھم ورحمہ ۔اس میں جوازِلفظِ صلوٰۃ کی دلیل ہے غیرِ انبیاء کیہم السلام کے لئے بھی۔ حالا تکہ فقہاءِ اربحاس کوستفل طورے غیرانبیاء کے لئے جائز نہیں فرماتے ،البتدان کے ساتھ دیماً استعال ہوتو جائز فرماتے ہیں۔

میرے نزدیک بہترتو بھی ہے کہ متقلاً وانفراد استعمال نہ کیا جائے ، ورنہ لوگ تساہل کرکے ہرجگہ اختیار کرنے لگیس مے ، تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ آ میب فہ کورہ میں جومتقلاً غیرانبیاء کے لئے استعمال ہوا ہے اس کا جواب بھی دیا جائے اور بیتا ویل کے صلیٰ ق بمعنی رحمت ہے۔ مجھے پسندنہیں۔

مستلصلوة على غيرالانبياء يبهم السلام

حضرت نے فرمایا: غیر انبیاء پراطلاق لفظ صلوٰ قاکی ممانعت کی وجہ عرف وشعار ہے کہ وہ انبیا علیہم السلام کے لئے شعار بن گیا ہے،
اس کے صرف خاص خاص صورتوں میں اس کا اطلاق دوسروں پر ہوا ہے، مثلاً اموات کو اہلِ صلوٰ قاکہا گیا کہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یا
مختظر صلوٰ قاکو کہا گیا کہ وہ حکما نماز کے اندر ہوتا ہے، الی ہی صف اول کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے ان پرصلوٰ قانجیجے ہیں تو حضور علیہ
السلام نے بھی ایسا ہی کیا (ابن ابی شیبر ص ۳۵۳) یہاں امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں حضرت عرضا تول چی کیا کہ آپ نے صابر بن کے
لئے آب صلوٰ قاعلے غیر الانبیاء کو چی کیا۔

این ماجیکے والد سے حسن حمین میں روایت ہے۔ اکسل طعامکم الابواد وافطر عند کم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ،
ای طرح حربمی تعظیم غیراللہ کے بطور شعار وعرف کے بیں ہے، اگر کسی کا حق شکرا واکروتو حمدتہ کہد سکتے ہو، پھرصلو ہ میں تو معنی شکر و ثنا کے
جسی جی جی، جونماز کے خاص اجزا و جیں۔ اسی طرح نبی ورسول کا لفظ بھی اگر چر لغوی معنی کے لحاظ سے غیر نبی ورسول پر بولا جاسکتا تھا، گروہ بھی
انہیا و کے لئے بطور لقب وشعار کے بن می اے۔

صامل بیرکیسلو آوکوواہ رحمت کے معنی میں ہویا صلوۃ کے، اس کا اطلاق بطور عرف و شعار کے صرف انبیا علیم السلام ہی کے لئے ہوگا، دوسروں کیلئے نہیں، اور دوسروں کے لئے جہاں استعمال ہوا ہے دہ جا ہوا ہے یا بمعنی دعاءِ برکت درحمت ہوا ہے ( کذا قال الخطائی )۔
پھر یہ کہ دوسروں پراس کے مشقلاً اطلاق کو بھی تن تعالی یاصاحب نبوۃ کے لئے مخصوص رکھیں ہے، کہ دہ کل وموقع کو جانے ہیں افرادِ امت نہیں جان سکتے ، اوراسی طرح لعنت کا لفظ جوصلوۃ کا مقابل ہے، اس کا اطلاق بھی صرف وہی کر سکتے ہیں دوسر نہیں۔ دوسرول کے استعمال سے ان دونوں کی شعاریت تم ہوجا کی ، اس ہے بیمی معلوم ہوا کہ نی نفسہ جواز کی صورت موجود ہا اوراسی لئے صاحب نبوۃ سے اطلاق ہوا ہے۔ اوراسلئے بھی کہ عوام حدود کی پوری رعایت نہیں کر سکتے۔ اطلاق ہوا ہے۔ مرف شعار وعرف کی وجہ سے فقہاءِ اربعہ نے ممانعت کی ہے۔ اوراسلئے بھی کہ عوام حدود کی پوری رعایت نہیں کر سکتے۔

### تشريح قول سيدناعمرٌ

حضرت عمر نے فرمایا، نعم العدلان الخ کیای عمرہ ہیں اونٹ کی دونوں فرجیاں اوران کے ساتھ تیسر ابو جو بھی، یعنی مصائب پر صبر جمیل کرنے والوں کے لئے تن تعالی جل ذکرہ نے اجروثو اب عظیم کا وعدہ کیا ہے، جیسے کی کوانعام میں ایک اونٹ کا پورا بو جول جائے کہ اس کے دونوں طرف مال کی اورزرو جوا ہر کی گھڑیاں لدی ہوئی ہوں اور مزید بھی ایک گھڑی اس پر لٹکا دی جائے ،اس کو تن تعالی نے فرمایا کہ جن نیک بندوں کو ہم آزمانے کے لئے کوئی رنج ومصیبت دیں اور وہ ہماری قضاء و نقدیر پر رامنی ہوکر صبر کرلیں تو ان پر ہماری طرف سے

رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی بارش ہوگی اور ان کے لئے ہدایت کے راستوں کے لئے رہنمائی بھی ہوگی۔

عدلان ۔اونٹ پرلدے ہوئے دونوں طرف کے بوجھے،اورعلاوہ جوان کے علاوہ پورابارشتر ہونے کے بعد مزیدوزن لٹکا دیاجا تا ہے۔
حضرت عمرؓ نے ربِ رحیم کی صلوات کوا کی عدل اور رحمت کو دوسرا قرار دیا اور ہم المہتد وں کوعلاوہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضی عنہ
حافظؓ نے اس موقع پر طبرانی کی ایک حدیث بھی پیش کی کہ وقتِ مصیبت کے لئے میری امت کو وہ چیز دی گئی جو پہلے کی امت کو نہیں دی گئی ،ان اللہ و اجعون سے المھتدون تک ،حضرت ابنِ عباسؓ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اس سے بی خبر دی کہ جب
کو فی علم خداوندی کی سے المورش کے کہ اس کے لئے تمیں خدمال خدلکہ دی واتی سے نصابہ قرنہ ای دطر فی سے اس میں دیں۔

کوئی حکم خداوندی کے آ گےسرشلیم خم کرےاورا ناللہ الخ کہاس کے لئے تین خصال خیرلکھ دی جاتی ہے: صلوٰ ۃ خدا کی طرف ہےاور رحمت و تحقیق سبیل ہدایت بھی۔(فنع ص۱۱۱/۳)

افاده عربی خورت شاه عبدالعزیز نے ای آیت بقره نمبر ۱۵ امحولہ سیدنا عمری تفیر نہایت عمده فرمائی ہے، جس کا حوالہ ہمارے حضرت شاه صاحب نے اپنی مشکلات القرآن میں دیا تھا اور راقم الحروف نے اس کی تخ بی ص ۲۳ میں درج کی تھی، حضرت نے جہاں تک کا حوالہ دیا تھا اس کا خلاص نقل کرتا ہوں۔ باقی تفییر فتح العزیز میں ملاحظہ کرلیں (صلوات سے مرادی تعالیٰ کی عنایات خاصہ تازہ ہیں، جن سے آخر میں خوف معصیت نہیں رہتا، اور ان عنایات کی وجہ سے پھراگر کوئی گناہ سرز دبھی ہوتب وہ بے اثر ہوتا ہے اور صلو قرد رحقیقت نام ان ہی عنایات خاصہ حق تعالیٰ کا ہے کہ جو ضر رمعصیت سے مطلقاً مامون و محفوظ کر دیتی ہیں اس لئے اصالاً تو یہ تعت حضرات انبیاء کی ہم السلام کے لئے مخصوص خاصہ میں جاتا ہم اس جماعت صابرین کو بھی او پر کی موعودہ نعتوں کے سبب سے ہمریگ انبیاء کردیا گیا ہے، فرق یہ ہے کہ انبیاء کے حق میں بیعنایات خاصہ موجب عصمت بھی ہوگئی ہیں کہ ان سے پھرکوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، اور اس جماعت صابرین کو قصور استعداد کے سبب صرف اس قدر اثر عاصل ہوتا ہے کہ ان کے حد حضرت شاہ عبدالعزیز نے رضا بالقصنا عاصل ہوتا ہے کہ ان کے لئے گناہ کردہ بر ابر ہوجاتا ہے) (فتح العزیز ص ۲۵۵) اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز نے رضا بالقصنا کے دوطریق صرف وجنب کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جو بہت اہم ہے وہاں دیکھ کی جائے۔

# مومنين صابرين كادرجه

اوپر کی تفصیل سے میں معلوم ہوا ہے کہ انبیاء کیہم السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ صابر وشاکر مومنوں کا ہے، جن کے گناہ بھی بے گناہ کی کہ انہ کے برابر ہوجاتے ہیں اور ان ہی میں سے شہداء بھی ہیں کہ ان کے صبر کا تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، ای لئے ان کی حیات بھی بہت قوی ہوتی ہوتا ہیں۔ اور جس طرح اولین مستحق رحمت ہوتی ہوتے ہیں۔ اور جس طرح اولین مستحق رحمت انبیاء کیہم السلام اور ثانوی درجہ میں مونین صابرین ہیں۔ ای طرح اولین مستحق لعنت ابلیں لعین اور اس کی ذریت ہے، دوسرے درجے ہیں کفار ومشرکین ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔

باب قوله عليه السلام انا بفراقک لمحزون -حفرت نفر مايا: لغت عرب مين حرف نداء خطاب كے لئے نہيں ہے جيها كراوكوں نے غلطی سے بجھ ليا ہے اى لئے علاءِ معانی نے "ابتھا العصابه" كو "اختصاص " ہے موسوم كيا ہے ، ابن الحاجب نے بھی حرف ندب وحرف ندا ميں تفريق كى ہے ، اگر چەصاحب مفصل نے دونوں كوايك كرديا ہے ، اور حضرات صحابة ہے (بعد وفات نبوى كے) بلائكير السلام عليك ايھا النبى كہنا ثابت ہے ۔ اسى باب سے حضور عليه السلام كا اپنے صاحبز ادے مرحوم كے لئے" يا برا تيم" كہنا بھى ہے ، السلام عليك ايھا النبى كہنا ثابت ہے ۔ اسى باب ہے حضور عليه السلام كا اپنے صاحبز ادے مرحوم كے لئے" يا براتيم" كہنا بھى ہے ، كو كرج نہيں ہے ، اور حضرت حمان كے قصيده ميں" وجا كم يا رسول الله جاه" بھى وارد ہے ۔ (ولود غم انف بعض المخالفين)

نشینهٔ الله: حفرت بن ایا که شهورفقیه خیرالدین رقی م ۸۱ اهاستاذِ صاحب در مختارم ۸۸ اهدندهیهٔ الله کی اجازت دی ہے،ان کی کتابِ فقد میں طبع ہوگئی ہے۔شامی متر دد جیں۔

مير \_ نزديك أكراعتقاعِ علم غيب كانه بوتو خطاب سے كفرعا كذبين بوتات نخيص ميں " اينها العصابه" اورانابك يا ابواهيم لمحزونون" سے استدلال كيا ہے ـ غرض خطاب ، قول بعلم الغيب وكفركوستازم بيں ہے۔

## حضرت تقانوي رحمه اللد كاارشاد

کتاب العقا کدوالکلام ۱۹۲/۳ امدادالفتاوی میں سوال ہے کہ کلمہ کیا بیٹنے عبدالقادر جیلانی هیئاللہ کے ورد کے متعلق جناب کی رائے مبارک کیا ہے؟ قرآن کریم کی صد ہا آیات قرآنی تو ظاہری طور پراس کے نالف نظراتی ہیں،اور حضرت قاضی ثنا واللہ صاحب جیسے تبحر عالم اور صوفی مجمی اس کو منع فر ماتے ہیں، کو دومری طرف حضرت شاہ غلام علی شاہ صاحب اور حضرت مرزا جان جاناں صاحب جیسے اعلی درجہ کے صوفی اس کے عامل نظرات نے ہیں، ہردو طرف کے حضرات زبروست ولائل چیش کرتے ہیں۔

**الجواب:** ایسے امور میں تفصیل یہ ہے کہ مجے العقیدہ ،سلیم الفہم کے لئے جواز کی مخبائش ہوسکتی ہے، تاویل مناسب کر کے اور سقیم الفہم کے لئے بھجہ مفاسداعتقادید دعملیہ کی اجازت نہیں دی جاتی۔

چونکہ اکثر عوام بدقہم اور بچ طبع ہوتے ہیں ،ان کوعلی الاطلاق منع کیا جاتا ہے اور منع کرنے کے وقت اس کوعلت اور مدار نمی کواس لئے بیان نہیں کیا جاتا ہے کہ قیاسِ فاسد کرکے نا جائز امور کو جائز قرار دے لیں مے ، جیسے عوام کی عادت ہے کہ دوامروں کو جن میں واقع میں تفاوت ہے ،مساوی سجھ کرایک کے جواز ہے دوسرے پر بھی جواز کا تھم لگا لیتے ہیں۔اس لئے ان کومطلقاً منع کیا جاتا ہے۔اس قاعدے کی دریافت کے بعد ہزار ہاا ختلاف جوان امور میں واقع ہیں۔ان کی حقیقت منکشف ہوجائے گی۔

## مثال سے وضاحت

اس کی الیمی مثال ہے کہ بیجہ رواءت اکثر مزاجوں کے کوئی ڈاکٹر کسی چیز کے کھانے سے عام طور پرمنع کردے تگر خلوت میں کسی خاص سیجے المز اج آ دمی کوبعض طرق وشرا کط کے ساتھ اس کی اجازت دے دے۔ اس تقریر سے مابعد و مجوزین دونوں کے اقوال میں تعارض نہ رہا بھر بیا جازت عوام کے حق میں سم قاتل ہے۔''

افاد کا مرید: حضرت نے فرمایا: معبود ومعروف وظیفہ خواہ وہ شیخ عبدالقادر کا ہویا شیماً نشدگا اگر اس کو جواز پر بھی محمول کریں تب بھی اس کے پڑھنے سے تواب کچھنہ طے کا کیونکہ اجروثو اب تو صرف ذکراللہ اور درود شریف میں منحصر ہے، دوسرے تمام اساء میں بھی نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ ان کا وردبطور دعاء، وردو وظیفہ یا اعمال مجریہ یا حصول خیر و برکت کے لئے کیا جائے، (علامہ ابن تیمیہ نے جومنفر دا ذکر اللہ سے منع کیا ہے، وہ ان کی غلطی ہے اور جمہور کے خلاف ہے )۔

ہاب البکاء عندالممویض ۔حدیث الباب میں مریض قریب الموت کے پاس جا کرخود حضورعلیدالسلام کارونااور آپ کود کھے کرصحابہ کرام کارونا ثابت ہے،اورفر مایا کہ جن تعالیٰ آ کھے کے آنسواور دل کے دنج وصد مہ پرمواخذہ نہ کریں گے،البتہ زبان سے بے جاکلمات نکا لیے اورنو حدو بکاءِ غیر مشروع پرمواخذہ وعذاب ضرور ہوگا ،اورا بیسے دونے پرمیت کو بھی عذاب ہوتا ہے اگر وصیت کر گیا ہے یاروک سکتا تھا مگرروک کرند مرا۔

باب ما ینھی عن النوح رحضرت امعطیدی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضورعلیدالسلام نے عورتوں سے جابلی نوحہ و ماتم نہ کرنے کا عہد بھی نیا تھا، مگر پانچ عورتوں کے سواکس نے اس عہد کو پورانہ کیا۔ حضرت نے فرمایا، مراد بیکہ صرف ان پانچ نے اس عہد کا بورا پوراحق ادا كيا، ورنه ظاہر بے كدائي عام بات تمام سحابيات كے حق مستح نبيس موسكتى۔

علامہ نو وی نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف وہ عور تیں جنہوں نے حضرت ام عطیہ کے ساتھ حضور علیہ السلام سے اس وقت بیعت کی تھی ،تمام صحابیات مراذبیں ہیں۔

باب القیام للجناز فی دعفرت نفر مایا که ابتدائی دور نبوت پس جناز وسائے آنے پرلوگ کھڑے ہوتے تھے، پھروہ بات ترک کردگ کی ، اور سحاب کا اس بس اختلاف ہوا کہ وجہ اس قیام کی کیانتی؟ بعض نے کہا کہ جناز ہیہودی کا تھا، اچھانہ سمجھا کہ وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سرول سے اونچا ہوکرگز رہے، بعض نے کہا کہ تعظیم امرموت کے لئے ایسا ہوا کہ لفظ المیست نفساً سے معلوم ہوتا ہے۔

ا مام طحاویؓ نے فرمایا کہ قیام منسوخ ہواہے، میں ننخ ہے ترک کوئر جیج دیتا ہوں ،اور ترک ہی حضرت امام محمدؓ ہے بھی مروی ہے پھر ظاہر بیہے کہ قیام احتر ام میت کے لئے تھا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

بساب حتی یفعد اذا قام ، یہ پہلے باب میں معلوم ہو چکا کہ قیام ضروری نہیں رہا، پھر بھی بعض صحابہ اس کاامر کرتے تھے، شایدان کو ترک کی خبر نہلی ہو۔

باب من نبع جنازة قولدلقد علم بذاریعن معزت ابو ہریرہ جانے تھے، محربھول سے ہوں سے، فتح الباری ص۱۵/۱ میں ہے کہ معزت ابو ہریرہ قیام کو واجب نہ بچھتے تھے، اس لئے مروان کے ساتھ بیٹھ سے، کیونکہ مستحب تو خود بھی خیال کرتے ہوں سے کیونکہ مسئدِ احمد جمب خودان کی روایت ہے کہ اگر جنازہ کے ساتھ (قبرستان) جائے تو جنازہ زمین پرد کھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔

تعطق انور: حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ قیام لئمیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ انتاع جناز ہتعظیم میت کے لئے ہے، استعفاع کے لئے نہیں ہے اگرابیا ہوتا تو آئے چانا ہی افضل ہوگا۔ ہے اگرابیا ہوتا تو آئے چانا ہی افضل ہوگا۔

ہاب حسل الموجال دون النساء: مدیث الباب میں اگر چیمرف اخبار ہے کہ مرد جنازہ کوا تھا کر قیرستان لے جا کیں مے عورتوں کے لئے ممانعت کی بات نہیں ہے بھرت کی ہے۔ اخبار نہیں ، اس لئے بھی سمجھا جائے گا کہ عورتیں ندا تھا کیں مجبوری کی بات اور ہے، جب مردموجود ند ہوں ، دوسرے ان کے دل کمزور ہوتے ہیں۔ رنج وصدمہ کے وقت ایسے بار کا تحل ند کر سکیں گی۔

حضرت نے فرمایا کہ اگر جنازہ اٹھانے والے صرف چار آ دمی ہوں تو ان کے لئے تناوب نہیں ہے، اور یہ بدعت پنجاب وکشمیر میں ہے البتہ اگر ساتھ چلنے والے زیادہ ہوں تو تناوب مستحب ہے کہ جنازے کو دس قدم واہنے کندھے پر رکھے، پھر دس قدم واہنے پیر کے پنچے، پھروس قدم بائیس کندھے پر رکھے، اور دس قدم بائیس پیر کے پنچے۔

بحث ساع موتے: باب قول المعیت قدمونی (مردے کوجس وقت لوگ کدهوں پراغاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھے آگے لے چلو) حافظ نے کیکھا کہ بظاہراس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قائل جسم میت ہے، علامہ ابن بطال کی رائے بہہ کہ قائل روح میت ہے۔ اور یہی میرے نزد کی صواب ہے، خدا کوقد رت ہے کہ جب بھی جا ہے میت میں بولنے کی تو ت عطا کردے اور این المنیر کا بیقول مرجوح ہے کہ اس کہنے کے لئے روح جسم میں اوٹ آئے ہے، کیونکہ وفن سے پہلے روح ہے جسم میں اوٹ آئی ہے، کیونکہ وفن سے پہلے روح ہے جسم میں اوٹ آنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

محقق ابن بزیر ف نے کہا کہ خرصہ یہ میں مع صوبہ ہے۔ یہ می ثابت ہوا کرمیت زبان قال ہے بواتا ہے۔ زبان حال ہے بیس بواتا (فق مہم) افا وہ انور: حضرت نے فرمایا کہ مسئلہ کلام میت کا اوراس کے سننے کا ایک ہے، جس کا اس دور کے حنفیہ نے انکار کردیا ہے، حالا نکہ ملاعلی قاری کے ایک قامی میں انکی رسالہ میں شی نے پڑھا کہ ہمارے انکہ میں ہے میں ساع کا انکار ثابت نہیں ہے اور فقہاء نے اس کو صلف و بیمین کے باب میں ذکر کیا ہے کہ کوئی محض صلف کرلے کے فلال ہے بات نہ کرے گا اوراس کے فن ہونے کے بعد بات کرلے ، تو حانف نہ ہوگا ، کیونکہ حلف و بیمین

حنفیہ میں سے کسی سے انکار تقل بھی نہیں ہوا ہے۔

ٹوشنے کا امدار عرف پر ہے، اور عرف میں مردے ہات کرنے کو بات کرنے میں شار نہیں کرتے ، ای ہے بعض حضرات کو مفالط ہوگیا کہ ہائ موتی کے بارے میں ائکہ منفیہ کا فد ہب فلط بجھ لیا۔ لہٰ ذااس سے عدم سائ موتی ٹابت نہیں ہوتا۔ البتہ شیخ ابن البہائ نے فتح القدر میں ا نکار کیا ہے، پھرانہوں نے سلام علی القبر اور جواب میت وقرع نعال وغیرہ کی تاویل کی کہ مرد ہے صرف ای وقت سفتے ہیں، عام طور سے نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مردوں کے سفنے کی احادیث ورجہ تو اثر کو پہنچ گئی ہیں اور ایک حدیث میں جس کی تھے امام ابن عبدالبرنے کی ہے کہ مردہ سلام سی کر جواب بھی ویتا ہے اور اگر دنیا ہیں اس کو پہنچا نتا تھا تو پہنچاں بھی لیتا ہے۔ لہٰ ذاا نکار سائ ہے کی ہے۔ خاص کر جب کہ ائمہ کہ

ال صورت بل بین البمام کے عموی انکاراور خاص اوقات بیں اسٹناء مانے سے بیہ بہتر ہے کہ ہم فی الجملہ ساع کا اقرار کرلیں کیونکہ مردول کوسنانے کا کوئی خاص قاعدہ ضابطہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو ہم زندوں کو بھی نہیں سنا سکتے ،ندوہ سنتے ہیں تو مردول کے ہروفت سننے کا دعویٰ کون کرسکتا ہے؟!اس لئے بیں اصالہ اور فی الجملہ ساع کا قائل ہوں، باقی رہی قرآن مجید کی بات کہ اس بی مردول کے ہروفت سننے کا دعویٰ کون کرسکتا ہے؟!اس لئے بیں اصالہ اور فی الجملہ ساع کا قائل ہوں، باقی رہی قرآن مجید کی بات کہ اس بیں انکے اس بیں انکار اور میں انسان ہیں ہمی نفی اساع کی ہے کہ تم نہیں سنا سکتے ،ساع کی نفی اساع کی ہے کہ تم نہیں سنا سکتے ،ساع کی نفی اساع کی ہے کہ تم نہیں سنا سکتے ،ساع کی نفی اساع کی ہے کہ تم نہیں سنا سکتے ،ساع کی نفی اس ہو چکا ہے۔

علامہ سیوطی بھی مقرین و مثبتین ساع میں ہیں، انہوں نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ مردے مخلوق کا کلام سنتے ہیں یہ بات آٹارو روایات سے ٹابت ہو پھی ہے۔اور آ مب قرآنی میں جونفی ہے وہ سائے ہدایت کی ہے کہ وہ اس کونبیں سنتے، (جس طرح زندگی میں بھی نہیں سنتے تھے، نہ ماننے تنھے)اور نہ وہ اوب ومکارم اخلاق وقیرِ معاد کی بات کو تبول کرتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے درسِ بخاری میں دوشعرُ عربی کے علامہ سیوطیؒ کے نقل کئے ہیں کہ (جن کا ترجمہ یہاں ہم نے نقل کیا) اور اینے پندرہ اشعار مشکلات القرآن ص ۲۲۳ میں نقل کئے ہیں۔ان میں حضرتؓ نے تیسرے مصرع کو بدل کرو آید السند فسی نسفی انتفاعہم کردیاہے یعنی وہ من بھی لیں تو نفع حاصل نہیں کر سکتے۔

حضرت فرمایا کسورهٔ فاطریس جوآیت و ما انت بسمسمع من فی القبور ہاس کی تغییر یہ بھی ہے کہ من فی القور ہے معزوت نے مراداجسادیں،ارواح نہیں۔اوراس کی تائید حدیث این حبان ہے بھی ہوتی ہے، (کمانی اعلام الموفقین من عذاب القبر)

پھر فرمایا کہ علامہ سیوطی نے مقصدِ شارع کو پوری طرح سمجھا ہے، کہ یہ کفار مردوں کی طرح ہیں ،اس لئے آپ کی ہدایت سےان کو نفع نہیں ہوگا، کیونکہ جب زندگی ہیں ہی انہوں نے نفع ندا تھایا تواب وہ کیاسنیں مجاور کیا فائدہ حاصل کریں ہے؟!

لہذا غرض آ ست قرآ نی نفی سائن نہیں ہے بلکہ نفی انتفاع ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عدم ساع واستماع وغیرہ سب جمعنی عدم العمل ہے، کیونکہ ساع بھی عمل ہی کے لئے ہے، وہ نہیں تو ساع بھی بے سود ہے۔

# انتفاع ابل خير

فر ایا کہ جولوگ خیر پر مرتے ہیں،ان کوساع خیر سے نفع بھی پینچا ہا اور شر پر جنگی موت آمٹی، وہ صرف آ واز سنیں کے فائدہ کچھند ہوگا۔ زیر بحث سِماع برزخی ہے

جس کا جوت مخبر صادق صلے اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشن میں ہمیں حاصل ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اس عالم کے لحاظ ہے تو ندوہ ساع ہے نہ جواب ہے، اس لئے ہوسکتا ہے کہ قرآن مجید کی نفی ہمارے ہی عالم کے اعتبار سے ہوتو جب عالم برزخ کے ساکن مردے ہی ہماری نظروں سے اوجمل ہیں ، تو ان کا ساع وجواب و تول وعمل سب ہی ہم سے دور اور مخفی ہیں قر آن مجید کے لئے بیتو لازم نہیں ہے کہ وہ الی بات ہتائے جود ولوں عالموں پر منطبق ہو سکے۔

تم کنومۃ العروس: باتی رہایہ کدایک حدیث میں آیا ہے کہ مون مردادر مون عورت کوفرشتوں کے سوال وجواب کے بعد کہد یا جاتا ہے

کدا بتم دہن کی طرح بے قلر آرام ہے سوجاؤ۔ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تبور معطل ہیں، ان میں اعمال وغیرہ کی خوبیں اور مرد ہے سوجا
ہیں، وہ کیے سیس مے؟ حالاتکہ قبور میں اذان وا قامت بھی ثابت ہے (حد مب داری ) اور قراءت قرآن مجید بھی ہے (ترفی ) اور قح بھی
ثابت ہے (بخاری) شرح الصدور اور سیوطی میں تفصیل ہے، پھر قرآن مجید میں بھی سورہ کیسن میں من بعثامن مرقد ناوار دہے۔ اس ہے بھی
معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں بھی احساس نہیں ہوتا اور سب سوتے رہے ہیں، قیامت کون اٹھائے جاکیں میں میں سے برخلاف وومری طرف
قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ مردوں پرمج وشام دوز خ کوچش کیا جاتا ہے۔

من بعثنا کا جواب: ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ برزخ کے حالات لوگوں کے دنیا کے اعمال و حالات کے ساتھ مختلف ہیں، بہت ہے وہ بھی ہوں گے جو قبروں میں آرام سے سوئیں گے، اور بہت سے جاگ کر نعتوں سے لذت اندوز ہوں گے، نیز شریعت میں حیاتا برز حیہ کو نیز کی حالت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ لغیب عرب میں انسا کوئی لفظ نہیں تھا جس سے اس حالت کو پوری طرح اواکر ویں۔ اوراس میں شک نہیں کہ دہاں کی زندگی سمجھانے کے لئے نیند سے زیاوہ بہتر چیز نہیں تھی۔ اس کے صدیت میں نیندکوموت کی بہن کہا گیا ہے۔ (ولقد صدق من قال نے کہ وہاں کی زندگی سمجھانے کے لئے نیند سے زیاوہ بہتر چیز نہیں تھی۔ اس کے صدیت میں نیندکوموت کی بہن کہا گیا ہے۔ (ولقد صدق من قال نے برادر من ترا از زندگی وادم نشاں خواب را مرگ سبک وال، مرگ را خواب گراں

حضرت نے فرمایا: برزخ نام ہے اس عالم کی زندگی کے انقطاع اور دوسرے عالم کی ابتداکا ،ای طرح نیند بھی اس عالم سے ایک جم کا انقطاع ہے۔ اس بارے میں حضرت شاہ صاحب کے دوسرے افادات کے لئے ملاحظہ کریں فیض الباری ص ۱۸۳/ وص ۱/۲۷ وص ۲/۲۲ وص ۱/۳۱۹ وص ۱/۹۰ والعرف المشذی ص ۲۸۲ طبع قدیم ومشکلات القرآن ص۲۲۲۔

د وسراجواب: تغییرمظبری ۱۰/۸ میں ہے کہ حضرت ابنِ عباس اور آنا دہ نے فر مایا کہ لوگ من بعثنا؟ اس لئے کہیں سے کہ نخدُ صوراور نخدُ قیامت دونوں کے درمیانی عرصے میں عذاب موقوف کردیا جائے گا۔ اس وقت وہ لوگ سوجا کیں ہے، پھراٹھ کر قیامت کا منظر دیکھیں سے تو کہیں سے کہ جمیں نیند سے کس نے اٹھادیا۔

حفزت قاضی صاحبؓ نے نکھا کہ یہ قول ابن عباسٌ معتز لہ کا جواب بھی ہے کہ وہ اس آیت کی وجہ سے عذاب قبر کے متکر ہوئے اور کہا کہ قبر والے قوسب سوتے رہیں ہے۔ بعض حفزات نے یہ بھی فر مایا کہ وہ جہنم کے تنم تنم کے عذاب دکھے کرعذابِ قبر کوان کے مقابلہ بھی بہت کم درجہ کا سمجیس سے اور نیندسے تشبید دے کرایی ہات کہیں ہے۔

ذ كرِسائي موت نے : ہارے نہاہت بی محترم بزرگ علامہ محد مرفراز فان صاحب صفدر دام فعلهم نے حیات نبوی كے اثبات بی تسكین العدوراور سائي اموات كے مسئلہ بی '' سائي موتے'' تا می كتا بی كھی ہیں۔ بیدونوں نہایت قابل قدرنفول اكابراورافا دات علمیہ سے حزین ہیں اگر چ تسكین ہیں بھی ایک فعل سائ پر ہے ، ممرسائ ہیں تو پوری بحث ای پر ہے۔ جزاہم اللہ خیرالجزاء۔

اس کے فرض کفایے تو ادا ہو چکا اور ان سے زیا دہ اور لکھا بھی کیا جائے؟ یہاں ایک دوسری بات کی طرف توجہ دلانی ہے۔

تظریاتی اختراف، مولاً نادام المهم نے بھی اس پر بچردوشن ڈالی ہادر حضرت شاہ صاحب نے بھی حندید عمری طرف اشارہ کیا ہے، اس معلوم ہوا کدا ہے بی بچر حضرات غلط بی کاشکار ہو گئے۔ کو بھول حضرت گنگونی وحضرت شاہ صاحب امام عظم ودیکر ائر کہ حندیدی آ ڈیکڑ ناہر گز درست نہیں، جبکہ ان سے ہائ موتے کے خلاف کوئی تصریح ثابت نہیں ہے۔ اور کمی کی روایات پراعتماد نہ چاہئے۔ زیادہ تفعیل ہائے موتے میں دیکھ کی جائے۔ علامہ ابن تیمیے تخیر نبوی کے لئے سفر زیارت، توسل نبوی اور استشفاع نبوی و دعاء عندالقمر وغیرہ کے بخت خلاف ہوتے ہوئے بھی سائے موتے سے منکر نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد سے کاسلام وقراءت سنناحق ہے (اقتضاء الصراط استیم ص ۸ الماطبع مصر) حافظ ابن القیم بھی اینے تصیدہ نو نبیدوغیرہ میں اس کے معترف ہیں۔

علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ مطلق ادراک جیسے علم وساع تمام مردوں کے لئے ثابت ہے، شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نے لکھا کہ ہماراا عتقاد ہے کہ حضور علیہ السلام کار تبہ تمام مخلوق کے مراتب ہے اعلیٰ ہے اوروہ قیمِ مبارک میں زندہ ہیں ،ان کی حیات مشتقرہ ومستقلہ ہے اور حیات شہداء ہے بھی بلندو برتر ہے ،اور آپ سلام عرض کرنے والے کا سلام سنتے ہیں ، (اتحاف النبلاء ص ۳۱۵)۔

شیخ نذ ریسین صاحب دہلوی حضور علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں اور فرمایا کہ آپ قریب سے سلام عرض کرنے والوں کا سلام بنفسِ نفیس سنتے ہیں اور دور سے درودشریف آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔ (فرآوی نذیریہ)۔

ان حضرات اور دوسرے سب سلفی بزرگوں کا حیات نہویہ مستقرہ اور ساع نہوی کا قائل ہوتے ہوئے بھی طلب شفاعت اور دعا عندالحضر ۃ النہ یہ یکا قائل نہ ہوتا بہت بڑی محروی ہے جبکہ تمام اکابر امت اور جمہوراس کے قائل ہیں۔ پھرایک طرف تو وہ اس جائز وستحب عندالحجم و رامر میں استے بخت ہیں اور دوسری طرف قیامت کے دن رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدا کے ساتھ عرش لئین کے بھی قائل ہیں۔ جس کے لئے کوئی تو ی حدیث ان کے پاس نہیں ہے، خدا کے لئے ضروری ولازم مانتے ہیں کہ وہ عرش پر بیشار ہے، ورنہ عرش خدا سے خالی ہوجائے گا اور ای لئے خدا کو ہرجگہ حاضرو نا ظر بھی نہیں مانتے ، پھران کے بروں میں سے علامہ این القیم اپنی زاوالمعاویس ایک طویل حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ دنیا جب ختم ہوجائے گا تو خدا عرش سے انز کرز مین پر آ کر گھوے گا۔ گویا اس روز خدا کا عرش خالی ہوجائے گا تو کوئی حرج نہیں ، کیونکہ اس کے جواز کے لئے ضعیف و منکر صدیث کا سہارا کا فی ہے۔ ورنہ انہوں نے اپنے عقیدے (تصیدہ نونے ) میں ان لوگوں پر بخت کیر کی ہے، جو خدا کو ہرجگہ حاضرو نا ظر جان کرعرش کوخدا سے خالی کروسیتے ہیں۔ و اخذ یفول المحق و ھو یہدی السبیل۔

تجلی گاواعظم : پہلے حضرت تعانوی کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ ہم (غیر مقلدوں کی طرح) عرش پرخدائے تعالیٰ کو ہیٹھا ہوائیں مانتے ،ورندای کو تمام تا محلوق نے افضل قرار دیتے ، بلکہ وہ بھی ہیت اللہ ( کعبہ معظمہ ) کی طرح ایک بخلی گاہ ہے۔ورحقیقت وہ بھی خدا کا گھر نہیں ،ورندای کو افضل البقاع قرار دیے سکتے ،اورسب سے بڑی بخلی گاہ دنیا میں افضل المخلق سیدِ کا کٹاسہ عالم رحمۃ لنعالمین صلے اللہ علیہ وسلم کا مرقدِ مبارک ہے۔وی لئے اس جمہورامت کے نزدیک افھل بقاع عالم علے الاطلاق ہے۔

اکلیرامت نے لکھا کہ استواعلی العرش کا مطلب سے کہ عالم خلق کی لامحدوداور لاتعداد لاتھ کاوق کو پیدا فرما کر،جس میں عرش بھی ہے ہے تقائی نے اپنی سب سے بڑی مخلوق عرش کو اپنی جی کا کا وجال بنایا اوراس کومر کوسلطنت قرار دے کر حکم انی کرنے لگا، کہ وجیس سے برقتم کے احکام ابرتے ہیں۔ اور شان صفات جلال کا مرکز حکم انی کے لئے موزول بھی ہے، پھر اپنے مقبول بندوں کی ترقیات دارین کے لئے زیٹن پر دوسری بھی گاہ جمال کعید معظمہ کو بنایا، اور تیسری بھی گاہ جو جمال در جمال کی مظہر ہے اور سب سے بڑی بھی گاہ ہے، مرقد مبارک نبوی قرار پائی ۔ کہ سبقت رحمتی علی تعنی کا عین متقبط ہے، علیہ و علی از واجہ و آلہ و تابعیہ الے یوم اللین افضل الصلوات و المتحیات المبار کہ سبقت رحمتی علی عین متقبط ہے کہ عرش چونکہ سب سے بڑی مخلوق ہے، اس لئے اس پر استواءِ خداوندی بمعنی جلوس و تعود لیا جانا مناسب ہے، حالانکہ عرش بھی خودا کے حادث محلوق ہے، اور میصرف عالم خلق کی ایک بڑی مخلوق ضرور ہے، جبکہ عالم خلق کی بڑائی اور وسعت

ہے کہ میت کے مجبو لئے کیٹنے کا ممان نہ ہو۔

اتی ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کروڑوں اربوں سالوں کی مسافت ہے، گراس پورے عالم خلق کے سوادوسرے عالم امر بھی ہے، جس کی صدوداس عالم خلق سے الگ ہیں اوروہ کس قدروسیے ہے، اس کاعلم خدا کے سواکس کوئیس ہے، ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ "الا له المنحلق و الامر "ودنوں عالم اس کے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

# سعودي اولى الامركي خدمت ميس

عاجزانہ گزارش ہے کہ تمام دنیا نے اسلام کے مسلمانوں کے اسلامی جذبات کی رعایت کریں، دہاں تو عالم بیہ کہ اس نہایت ہی عظیم القدرادرافعنل بقاع العالم بھی حاضری کے دفت قریب ہے سلام عرض کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی دہاں ردضہ مقدمہ پرایسے بدذوق اور جال اشخاص کھڑے دہ ہے۔ کیا علامہ سمحدث شخ این جال اشخاص کھڑے دہ ہے۔ کیا علامہ سمحدث شخ این تیمیں دیتے ہی جوالی شخل نے مواجعہ سر یف بھی مرض کرنے کی طویل دعائیں کسی ہے، اورای طرح دومرے کا پرعلاء حتابلہ تیمیں ہے مہارت کی طویل دعائیں کسی ہے، اورای طرح دومرے کا پرعلاء حتابلہ اور دومرے اکاپرعلاء حتابلہ اور دومرے اکاپرعلاء حتابلہ اور دومرے اکاپرعلاء حتابلہ اور دومرے اکاپرعلاء حتاب کی ورودوملام کی لمبی دعائیں تھے جی دومومی ''او دعاء معناک' پر کروہاں حضور علیدالسلام کے قریب میں کوئی دعائجی ندکی جائے ) اگر چھل نہیں ہے، کہ کھوفا صلے ہے لوگ دعا کیں کرتے رہنے ہیں، مرسو زیارت اور دعاء عندالم المرائی والنہ الموق والم میسر دیا وعندالقی المرائی والمیسر ۔

بساب هن صف صفین فینهائے حنفیہ کے فزدیک نماز جنازہ جس کم از کم تین مفیں ہوں تو بہتر ہے، مثلاً صرف سات آ دمی ہوں تو تیسری بیں اکیلا ایک ہی ہوکیونکہ اس میں کراہت نہ ہوگی ، جبکہ فرض نماز کی جماعت میں الگ ایک کا کھڑا ہونا کر دہ ہے۔

بساب صدف وف المصبيان فرضوں کی جماعت میں اگر صرف ایک بچہ دوتو ہنوں کی صف میں ایک طرف کھڑا ہوسکتا ہے لیکن جناز نے کی نماز میں کوئی قیدنییں ہے، وہ جتنے بھی ہوں ہنوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تر نیب کی کوئی رعابت نہیں ہے۔

قوله افلا آذنتمونی ۔امام احمد نفر مایا کر قبر پرنماز پڑھنے کی ۱۱ حادیث ٹابت ہیں اوران کا ندہب یہ کرا کرکوئی اہل میت میں سے نماز سے روجائے تو وہ ایک ماہ تک قبر پرنماز پڑھ سکتا ہے اگر چہ اس کی نماز جنازہ ہو بھی چکی ہواور بھی ندہب امام شافعی کا بھی ہے۔ امام ابو صنیفہ اور امام مالک قرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھی جا چکی ہے تو پھر قبر پرند پڑھی جائے۔ اگر ند پڑھی گئی ہوتب اس وقت تک پڑھی جا سکتی

غائب كىنماز جنازه كأحكم

حضرت نے فرمایا: اس میں سی طور سے صرف نجائتی کا واقعہ مروی ہے ، کیونکہ ابن معاویہ کا واقعہ اختلافی ہے اور بظاہر وہ روا بت منظر ہے۔ کیونکہ ابن معاویہ کا واقعہ مروی ہے۔ کیر جبکہ حضور علیہ السام کے زمانہ میں بہ کشرت مسلمانوں کی موت ہوتی تھی ،اور بجز ایک واقعہ کے دوسروں کی نماز نہیں پڑھی گئی ،اور اس لئے اس برامت کاعملی تو ارث بھی نہیں ہوا تو اس کو جاری کرنا درست نہ ہوگا۔

دوسری وجہ میر بھی ہے کہ حبثہ بیں اس وقت اور لوگ مسلمان نہ ہوئے تھے، اس لئے نجاشی مرحوم کی نماز جنازہ وہاں کسی نے نہ پڑھی تھی ،اس لئے بھی حضورعلیدالسلام نے پڑھی ہے ( ملاحظہ ہوالمعارضہ ۲۲/۳)۔

مسیح این حبان بیس بیمی ہے کہ محلبہ کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام کیسا تھ نجا تی مرحوم ملک عبشہ کی نماز جناز ہ مدید طیبہ بیسی عائبانہ
پڑھی تھی ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جنازہ حضور علیہ السلام کے سامنے رکھا ہوا تھا لیے سامنے وکھا دیا گیا تھا۔
غرض نماز عائبانہ کے جواز اور اس کے سنت بنانے کی کوئی صورت بھی نہیں ہاورا یہے جزوی واقعات کی وجہ ہے، جن کے وجوہ واسباب پوری
طرح معلوم بھی نہیں ہو سکے سدیو مشہورہ مشمرہ کوترک نہیں کیا جا سکتا ، جو جنازہ کی موجودگی ہیں یا بعض صورتوں میں قبر پر پڑھنے کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

علامہ بینی نے ابن بطال ہے بھی نقل کیا کہ نما نے غائبانہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی اور کہا کہ اس لئے ساری امت نے اس پڑمل نہ کرنے کا اتفاق کیا۔اور میر سے نز دیک کسی عالم نے بھی غائبانہ نماز کی اجازت نہیں دی۔علامہ ابن عبدالبر ماکئی نے بھی ترکے عمل کو ہی اکثر اہلِ علم کی رائے بتائی۔(عمد ہمس ۴۵/۳)۔

قبر پرنماز کا تھم: بخلاف اس سے قبر پرنماز پڑھنے کا پچولوگوں نے حضور علیہ السلام کے بعد بھی عمل کیا ہے۔ اگر چداس میں بھی حضور علیہ السلام کی خصوصیت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ سے نماز پڑھنے سے قبور کے منور ہونے کی بشارت وارد ہے۔ دوسروں کو آپ پر قیاس نہیں کر سکتے۔ پھرحد بیٹ الباب کے واقعہ میں تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہے منع بھی فراد یا تھا کہ جھے خبرد بیے بغیرونن نہ کرنا ، اس لئے بھی آپ کا منع کونماز قبر بر بڑھنازیا وہ موزوں بھی تھا۔

وفاء سمودی میں بیمی ہے کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ سے کہیں باہر تشریف لے جاتے ہے تو اپنی جگہ کوئی امام ضرور مقرر فرماتے ہے، چنانچہ آپ کی غیر موجودگی میں ایک مرتبہ امام مدینہ بن کر حضرت ابن ام کمنوش نے اذان وامامت کے فرائض انجام دیئے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اماموں کا مقرد کرنا بھی آپ کی ولایت وافقیار میں وافل تھا، اور آپ کی بغیرا جازت کے آپ کی موجودگی میں کسی کونماز جنازہ نہ بڑھانی تھی، لہذا جونماز رات میں بغیرا ذہن نبوی پڑھائی گئی وہ بھی غلطی تھی، اور شایداس لئے حضور علیہ السلام نے شبح کو اس کا اعادہ کیا اور قبر برنماز بڑھی ہے۔

فرمایا کہ عام کتب حنفیہ میں ریجی ہے کہ قبر پرنماز صرف ولی میت کے لئے جائز ہے جبکہ اس کی نماز ندہوئی ہو۔لیکن مبسوط میں نماز لوٹانے کا جواز مطلقاً دوسروں کے لئے بھی ولی کے ساتھ ہے۔ بیہ ہولت ا حادیث کی روشنی میں بھی درست معلوم ہوتی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ واقعۃ الباب میں حضور علیہ السلام کا اعاد ہ نماز ہاب ولایت سے تھا، باب العسلوٰۃ علی انقبر سے نہ تھا۔

حضرت نے فرمایا کہ حدیث میں ہے لا یہ جلس الرجل علمے تکومتہ فی بیت و لا یوم الرجل الرجل فی سلطانہ الا ہا ذنہ ۔اس ہے بھی ثابت ہوا کہ جن الوگوں نے رات میں اس میت کی نماز جنازہ بغیر حضور علیا السلام کی اطلاع واجازت کے پڑھی تھی ،انہوں نے بڑی اہم غلطی کی تھی ، کیونکہ کسی کے گر میں اس کی مند پر بلااجازت بیشنااور کسی کی ولایت میں بدوں اجازت کے نماز کا تھم ایک بی ہے۔
پھر ان لوگوں نے اس لئے بھی حضور علیہ السلام کو اطلاع ندی تھی کہ وہ میت معمولی درجہ کی ہے اور اس جیسے کے لئے حضور کو رات کے وقت تکلیف ویٹا اور بھی مناسب نہ مجھا ہوگا ، حالا تکہ بعض بہت معمولی وضع اور پھٹے پر انے حال میں رہنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وقت تکلیف ویٹا اور بھی مناسب نہ مجھا ہوگا ، حالا تکہ بعض بہت معمولی وضع اور پھٹے پر انے حال میں رہنے والوں کے بارے میں آتا ہے ۔غرض کہ خدا کے یہاں ان کی قدرا تی زیاوہ ہوتی ہے کہا گر وہ کی معالم میں شم اٹھالیس کہ خدا ایسا کرے گا ،اتو خدا ای طرح کرویا کرتا ہے ۔غرض کہ حضور علیہ السلام کی ذکورہ صلوٰ قالی القبر کے لئے بہت سے قرائن جیں جوخصوصیت پر محمول کئے جاسکتے جیں۔اس لئے ہم اس کو صدب تا تم اور شرعت بعثر وقرار دینے سے قاصر ہیں۔
اور شرعت بی مستمر وقرار دینے سے قاصر ہیں۔

باب سنة المصلوة على المعنازة وعنرت نفر مایا که اس عنوان کا حاصل بیب که نماز جنازه کے لئے بھی نہی شرا نظین جو دوسری نمازوں کے لئے ہیں، اور یہی فدہب جہورہ، اس طرح سجدة طاوت کے لئے بھی وہی شرا نظین جو نمازوں کے لئے ہیں، مثلاً طہارت، سترعورت، استقبال قبلہ، نیت وغیره صرف تحریمہ اس کے لئے شرطنیں ہے، اور امام ما لک کے نزدیک بھیرتحریمہ بھی ضروری ہے، دوسر کے بعض حضرات نے نماز جنازہ اور سجدہ طاوت میں فرق کیا کہ نماز جنازہ میں تو تحریم و تحلیل بھی ہے کہ الله اکبر کہدکر شروع کی اور سلام پر ختم کی سیحدہ طاوت میں نے بیس ہے۔ لہذا اس کواؤ کار کی طرح قراروے کر طہارت کی شرط بھی اڑادی۔ امام موصوف کے زدیک بھی سجدہ طاوت کے لئے طہارت شرط نہیں ہے، جیسا کہ وہ ص ۱۳۲ باب ہود امام می گاری کا تفرو: امام موصوف کے زدیک بھی سجدہ طاوت کے لئے طہارت شرط نہیں ہے، جیسا کہ وہ ص ۱۳۲ باب ہود

المشركين كے ترعمة الباب على بتانچے ميں كە معنرت اين عمر بغيروضو كے مجد وكر لينتے بنے، اور ناظرين كوياد ہوگا كه امام بخاري م ٢٣٠ باب تخصی الحائض كے ترجمة الباب عن اپناپير بحان بھی بتانچے ميں كہ حاكھ مورت آ مبعة قرآن مجيد پڑھ سكتی ہے اور جنبی بھی قرات كرسكتا ہے، حالانكہ بيدونوں باتنس جمہورامت كے خلاف ميں۔

اعلاء السنن می اسم اسم خود حضرت ابن عرب مردی ہے کہ بحد ہ تلاوت بغیر طہارت کے نہ کیا جائے ، (رواہ البہ تی باسناد سمج کما فی طلح الباری) علامہ محدث ابن قد امد عنبانی نے المغنی میں اکھا کہ بغیر طہارت کے بحدہ نہ کر ہے اوراس کے لئے بھی وہی سب شرائط ہیں جونلل نمازوں کے لئے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں کسی کا خلاف معلوم نہیں بجز حضرت عثمان وسعید بن المسیب کے کہ وہ حاکمت کے لئے اشارہ سرسے بحدہ کو جائز کہتے ہتے۔

علاء نے ان کے قول کواس پر محول کیا ہے کہ وہ بحدہ کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرلے (وہ حقیق سجدہ نہ ہوگا) یہی ہات قول جمہور اور قیاس کے بھی موافق ہے۔ اور امام بغاری نے جو معرست ابن عرکا قول تعلیقا بخاری س ۱۳۹ میں چیش کیا ہے، اس کی سندیش ایک راوی مجمول ہے، اگر کہا جائے کہ بخاری میں موافق ہے۔ اگر کہا جائے کہ بخاری کے بہونی جائے ہے۔ اس کو ترجی ہونی جائے تو یہ ہات اس کے محوال کے بعض نہوں میں عبارت تعلیق بغیر مفیلے غیر مجمول والی دواری کی دلیل بھی قوی ہے، کونکہ بینی کی فدکورہ بالا روایت بدستو مسیح اس کے موافق ہے۔ سیومیح والی روایت کو میر مجمول والی روایت برترجی ہونی جائے۔

بعض لوگ اس صورت حال کو پوری طرح نہ مجھنے کی وجہ ہے اعتراض کر بیٹے، اورا مام بخاری کی تعلیق نہ کوراً وراس کی موید رواسب ابن ابی شیبہ کے روایتی و درایتی ضعف پرنظر نہیں کی ۔ لہٰذا او پر ذکر کی ہوئی رواسب اعلاء اسنن ص ام ۱۳۵ ہی لائن ترجیح و قابل عمل ہے۔ اورا مام بخاری کے نہ کورہ بالا ہر دوتغروات چونکہ جمہورامت کے خلاف ہیں، اس لئے نا قابلِ عمل رہیں تے۔ واللہ تعالی اعلم۔

فیض الباری می ۱/۱ سیمی چونکد عبارت " وقد موانه لا بشتوط لها الطهارة" چونکه ناقص اورموہم بھی تھی ،اس لئے ہم نے المچی تغمیل کردی ہے۔

قوله لیس فیها د کوع و لا مسجود النع حضرت نے اس موقع پرامام بخاری کے متعلق قدرے مزاحیہ اندازے فرمایا: خوب گزررہے ہیں۔اگرا یسے بی گزرا کرتے تو کیا اچھاتھا اور ہماری تقیدوں سے ہوتا بھی کیا ہے۔ جس کوخدا قبول کرے بھرانور کے اعتراض سے اس کا کیا بگڑتا ہے، ہاتی خارج ہیں جوانہوں نے ائمہ حنفیہ وغیرہ پرالزامات قائم کئے ہیں، وہ زور دارلفظوں میں تو جھوٹ کہواور منصفانہ لفظوں میں خلاف واقعہ کیں گے۔

> امام بغاری نے اپ رسالہ رفع یدین بی اکھا کہ ایک محانی ہے بھی عدم رفع ٹابت نیس ہے، یہ کوراجموث ہے۔ نفتر الشیخ علے البخاری برایک نظر

حضرت اپنے درس بخاری شریف کے قری دوسالوں بی فرمایا کرتے تھے کہ بھیشدا مام بخاری کا ادب مانع رہائی لئے سکوت کیا محراب بڑھا ہے جس مبرکم ہوگیا۔اس لئے کہیں پھے کہ دیتا ہوں اوپر کے جملے بھی اس قبیل سے ہیں محرنا ظرین انداز ولگا نمیں کہ کتنی عظمت اور جلالب قدر بھی امام بخائی کی حضرت کے دل بیں تھی۔ای لئے نفتہ کے ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ امام بخاری مقبولین بارگا و خداوندی ہیں سے تھے اس لئے ہماری تقید سے ان کا پھڑیں مجڑتا ، محرنفتہ بھی ضروری تھا کیونکہ تن کا درجہ سب سے اوپر ہے ، اگر جن کا اعلان وا ظہاا کا ہر امت نہ کیا کرتے تو خدا کا دین محفوظ نہ رہتا ، پھریہ کے فلطی سے بجز انبیاء کیم السلام کے وئی بھی معصوم نہیں ہے۔ای لئے ہرزمانہ کے علاء محققین امت کا فرض رہا ہے اور رہے گا کہ وہ احقاق حق وابطال باطل کا فریضہ بلاخوف لومۃ الائم کریں۔ دیکھے علامہ ابن عبدالبری کتنی بڑی جلیل القدر علمی شخصیت ہے، جوان کی التہ یہ اورالاستذکار ہے واضح ہے کہ کوئی بھی محدث محقق ان دونوں کتابوں ہے مستغنی نہیں ہوسکنا محران ہے حدیث نزول کی تشریح میں غلطی ہوئی تو اسکو بھی نفقہ واصلاح کے بغیر نہ چھوڑ اگیا، ملاحظہ ہوعلامہ محدث ابن العربی کی العارضہ میں ۱۳۳۲، بحوالہ نقل مقالات کوڑی میں ۲۹۳/۲۹۲، ای طرح ہے تظیم القدر مفسر جلیل علامہ قرطبی کی تغییر میں لفظ جہت کا سبقت قلم کی دجہ ہے اندراج واصلاح ملاحظہ ہومقالات کوڑی میں ۱۳۹۱ ورالسیف الصقیل میں ۱۰۱ء علم ومطالعہ کی دوز افزوں ہے، اس لئے کہیں کہیں اس تسم کی تحریر نوک ہے۔ اللہ تعلی میں اس تسم کی تحریر نوک ہے۔ اللہ تعلی میں استان میں اس میں کہیں اس میں کہیں اس میں کہیں اس میں کا دور اللہ تعالی ۔

کمی فکر ہیں: یہ بھی پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ جمہورامت کے خلاف تفردات کا وجود عہدِ صحابہ سے لے کراب تک ہرز مانے بی رہا ہے اور جمید آئندہ بھی چھقین امت کرتے رہیں گے،اس لئے کسی وجہ بیشد آئندہ بھی چھقین امت کرتے رہیں گے،اس لئے کسی وجہ یا مصلحت سے بھی کسی کے تفردات کا وزن گھٹانے یا بڑھانے کی سی غیر مشکور ہوگی، پھراس کو بھی ضرور دیکھنا ہوگا کہ تفردات صرف فروگ مسائل کے ہیں یااصول وعقا کہ کے بھی ،اور ہرایک کواپنے اپنے درج ہیں رکھنا ہوگا اور جیسا کہاو پرذکر کیا گیا کسی بڑے سے صرف ایک دو تفردات صادر ہوئے ، اور کسی سے بہ کشرت ، ان میں بھی فرق کرنا چاہئے ، اور کسی زمانہ میں کسی کے تفردات کو زیادہ اہمیت و سے کر انگی اشاعت و ترویح کو فیز معمولی ایمیت و سے کر انگی اشاعت و ترویح کو فیز معمولی ایمیت و سے کر انگی ان عمل میں جو بور جانی ۔

قول ہووا دا احدث ہوم العید۔ یہاں امام بخاری نے حنفیہ کی نخانفت کی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اگرخودولی میت نہ ہواوروضو کرنے سے جناز و کی نماز نوت ہونے کاخوف ہوتو تئیم سے نماز میں شریک ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اس کا بدل اور خلف نہ ہوگا،اور یہی مسئلہ نمازعید کا بھی ہے،اس کا بھی کوکی خلف نہیں ہے۔

افادات حافظ انتها کی بین ملا کے بیتول ترجمہ الب کا بھی ایک حصہ بن سکتا ہے اور دھزت حسن کا باتی کلام بھی بن سکتا ہے ، گر جھے ان کی طرف منسوب دوتول ملے ہیں ، ایک تو بی جوامام بخاری نے نقل کیا کہ تیم نہ کرے۔ اور دومرایہ کہ نماز فوت ہونے کا خوف ہوتو تیم سے نماز پڑھ سکتا ہے ، اور ایک کو ابن الممنذ رنے عطاء سالم ، نماز پڑھ سکتا ہے ، اور ایک کو ابن الممنذ رنے عطاء سالم ، نماز پڑھ سکتا ہے ، اور ایک مرفوع حدیث بھی حضرت ابن زہری بختی ، ربیعہ الیف و کوفیوں سے نقل کیا ہے۔ اور ایک روایت امام احمد سے بھی ایک ہی ہے۔ اور ایک مرفوع حدیث بھی حضرت ابن عباس سے اس کی موید ہے ، مگروہ ضعیف ہے۔ (فتح س ۱۲۳/۳) فتح القدر ص الم ۹۵ بھی ملاحظہ ہو۔

قوله واذا انتهى الى الجنازة حضرت فرمايا كراى طرح مسلدهار يبال بمى بــ

قسال ابن السمسیب یعنی نماز جنازہ میں قفرنہیں ہے۔مقصدِ ترجمہ یہ کے نماز جنازہ کے لئے تحریم تحلیل۔مراعاتِ اوقات مفوف وامام اورممانعت کلام واطلاق لفظِ صلوٰۃ وغیرہ سب امور ہیں تو اس کے لئے وہ سب شرائط ہونی جاہئیں جود دسری سب نمازوں کے لئے ہیں مثلاً طہارت وغیرہ۔

باب فضل اتباع المجنائز يعنى جنازه كماته مقبرت تك جاناوا جبات ينبيس باكرجائ كاتو بهترب

قول وقال حمید ولی میت پرضروری نیس که وولوگوں کواس امر کی اجازت دے کرضرورت مندنماز جناز و پڑھنے کے بعد بغیر شرکت دفن اپنے گھروں یا ضرورتوں کے لئے جاسکتے ہیں ، تاہم ایسا کرے تو بہتر ہے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد لوگ خود بھی بغیرا ذین ولی میت اپنی ضرورتوں کے لئے جاسکتے ہیں۔ حافظ نے لکھا کہ ایک حدیث اس مضمون کی روایت کی جاتی ہے کہ لوگ بلا اجازت ولی نہ لوٹیس ، کو یا امام بخاری نے اس کارد کیا ہے۔ کیونکہ وہ حدیث موتوف ومنقطع ہے۔

قولمه قیواط مدعزت نے فرمایا کردنیا کا قیراطاتو درہم کا ۱۴ وال حصدہ، اورامام شافعی گااس ہے بھی کم ہے کیکن آخرت کا قیراط جس کا دعدہ کیا گیا ہے وہ پہاڑ کے برابرہے۔

حافظ نے لکھا کہ بعض روایات میں ایک قیراط احد پہاڑ کے برابراور بعض میں اس ہے بھی زیادہ فرمایا گیا ہے۔ اس میں بہت بوی ترغیب ہے حقوق میت ادا کرنے کی ،اورعظیم ترین تواب واجر بتا کراوز ان اعمال حسنہ کی عظمت واہمیت بھی ہے۔ ( دفتح ص ۱۲۹/۳)۔

باب المصلونة علم المجنازة في المسجد \_ حضرت من المام الكاور حنيه كزويك مساجد كاندرنماز جنازه برحنا محروه ها من البمام في الموكروه تنزيكي قرارديا اوران كتلميذ علامة قاسم في محروه تحريك باهم معرب نزديك وه اساءت م جودونوں كه درميان كا درجه ب

حدیث بیں ہے کہ حضور مجد بیں ہوتے تھے تو نماز جنازہ کے لئے باہر آجاتے تھے،معلوم ہوا کہ مجد بی نہیں ہے،نجاشی کے بارے بیں بھی ایسے ہی چیش آیا ہے۔امام محمد کااستدلال بھی بہت محمدہ ہے کہ مصلے جنائز عہدِ نبوی بی مسجدِ نبوی کے قریب تھا، یہ بھی دلیل قوی ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر ہونی چاہئے۔(موطاامام محمص اے)۔

حضرت نے مریدفر ملیا کہ ہماری دلیل صدیف افی داؤد میں الم 40) من صلے علے جنازة فلا شیء له (کرجونماز جنازه مجد میں پڑھے گا،
اس کو پچھٹو اب نہ طبی ایمانی دوں نے شرح سلم میں کہا کہ سی خوا افی دھیں فلا شیء علیه ہاددائن تیم نے بھی اس کا تھی کی ہے۔
میں کہتا ہوں کہ خطیب (صاحب نسخ الی داؤد) سے امام زیلعی نے فلا شی لہی تھی نقل کی ہے۔ ادراس کی تائید صد ہے این ماجہ سے بھی ہوتی ہے کہاں میں سند تو ی سے فلیس لہ شی مردی ہے، اس میں تھیف کا بھی احتمال نہیں کہ علیہ کالدین میں ہو۔

نیزرادی حدیث این انی زئب کا فدہب بھی کراہت نی المسجد ہی ہے۔ رہا بیدکاس کی سندیں صالح مولی تو امدیس، جن بیس کلام ہوا ہے۔
کیونکہ آخر عمر شک ان کا ذہن وحافظ کم ہوگیا تھا لیکن علاہ رجال نے تقریح کردی ہے کہ این ابی ذئب نے صالح فدکور سے اختلاط سے قبل احادیث حاصل کی تھیں۔ انہذا اسنادس ہے، بلکہ مستجے بھی کہ سکتا ہوں۔ لائع الدواری سی ۱۲۳۴ میں علامہ بیسی اور کی تحقیقا تبھی لائق مطالعہ ہیں۔ حافظ نے محدث و تحقق این بطال سے قبل کیا کہ نماز جنازہ پڑھنے کی جہ مجد میں جائز ہے، لیکن افضل باہر ہی ہے۔ حافظ نے محدث و تحقق این بطال سے قبل کیا کہ نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ مجد نبوی کے قبر یہ منافق کی اور کی تھی۔ کی جگہ مجد نبوی کے قبر یہ منافق کی اور کی تھی۔ کی جگہ مجد نبوی کے قبر یہ منافق کی اور کی تھی۔ کی جگہ مجد نبوی کے قبر یہ منافق کی اور کی تھی۔

حعنرت ابن عمری حدیث بخاری ہے بھی معلوم ہوا کہ سجد نبوی کے قریب کوئی جگہ نماز جنازہ کے لئے مقررتھی۔اس ہے معلوم ہوا کہ بعض جناز دل کی نماز جو مسجد بیں پڑھی کئیں وہ عارمنی ہات تھی یا بیان جواز کے لئے تھی ، واللہ اعلم (فتح ص ۱۳۰/۳)۔

عنامیشرح ہدامیش ہے کہ اگر جنازہ اورا مام دبعض قوم مسجد سے باہر ہول ،اور باقی لوگ اندر ہوں تو بالا تفاق نماز کروہ نہیں ہے اور اگر مرف جنازہ مسجد سے خارج ہوتو اس میں مشاکخ کا اختلاف ہے۔(حاشیہ فتح القدیرص ۱/۳۲۳)۔

کفایۃ المفتی میں ہے کہ مجد میں نماز جنازہ کروہ ہے گمر ہارش وغیرہ کے عذر سے کمروہ نہیں ہے ( مسم/ ۸۷ ) کراہسجہ تنزیبی ہے تحریم نہیں (صمم/۴۵) عیدگاہ میں نماز جنازہ جائز ہے (صمم/۱۰۱) جنازہ مسجد سے باہر ہواور پچھ نمازی باہر ہوں اور پچھ مسجد میں ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں (ص۱۰۲/۳)۔

افادهٔ انور: اس موقع پر حضرت شاہ صاحب نے بیمی فرمایا کہ فتح الباری میں حوالے غلط ہوتے ہیں، مثلاً ایک کتاب کا حوالہ دیں مے تو ساری کتاب دیمی تب بھی نہ طا۔ البتہ حدیث سمجے ہوتی ہے۔علامہ نو دی بھی غلطی کرتے ہیں بمقق زیلن کے حوالے غلط ہیں ہوتے۔ (ہمارے محترم فاصل محدث ومحقق مولانا عبداللہ خال صاحب کر تپوری فاصل دیو بندنے نمازِ جنازہ خارج المسجد کے لئے نہایت مل محققان محدثان درسال كعاب -جوالل علم وطله وحديث كيان تمايت مفيدب )

باب مایسکوہ من اتبخاذ المسجد علمے القبور ۱۰۰ ابواب کے بعد باب بناء السجد علے القبر لائیں مے، حافظ نے علامہ ابن رشید نقل کیا کہ اعجاذ عام ہے بناء سے، البذامعلوم ہوا کہ بعض صورتیں بلاکراہت کی بیں ۔ بینی مکروہ جب ہے کہ مجد بنا کراس میں تصاویر دغیرہ مفاسد کا اضافہ کریں۔ (فتح ص۱۳۰/۳)۔

ای کے تبورصالحین کے قریب مساجد بنا کران جگہوں کوآ باد کرتے تھے،اور مساجد میں ذکر اللہ اور نمازوں کا ابہتمام کرتے تھے، تو اس میں کوئی شرقی حرج مجھی نہیں تھا،البنۃ الی صورت ضروری ہے کہ قور کی طرف بجدہ نہو۔جس کی طرف حضرت عائشہ نے بھی اشارہ کیا کہ فمازیوں کوچکی نہ ہو،اس کے حضور علیہ السلام کی قیرِ مبارک کملی نہیں رکمی کئی اور جب با ہرتھیر ہوئی تو اس کو بھی مثلث ( بھونی) شکل میں بنایا میا۔تا کے قبر کی طرف بجدہ کی صورت نہ ہو۔

صدیث الباب کاتر جمدیہ ہے کہ ضدانے لعنت کی ہے یہودونصار کی پرجنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بجدوگا و ہنایا۔اس سے قبروں کو پختہ بنا نا اوران پر قبے بنانا بھی شریعت کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔

باب المصلونة على النفسا \_ليني مورت اكرحاليد نفاس شرحائة اس كيمى نماز جنازه پريمى جائے كى ،اگر چدوه خوداس حال ميں نمازنيس پڑھ سكتى تقى \_كونكد مرنے كے بعد نفاس كے احكام ختم ہو گئے \_

حافظ نے علامہ زین بن المنیر وغیرہ سے نقل کیا کہ امام بخاری کا مقصداس ترجمۃ الباب سے بیہ ہے کہ نفاس میں مرنے والی عورت اگر چے شہیدوں میں شارہ، پھر بھی اس کی نما نے جناز ومشروع ہے ، بخلاف شہیدِ معرکہ کے (فتح سس/۱۳۱)۔

آ مے بساب الصلواۃ علمے الشهید آرہاہے، جس کے ترجہ کوامام بخاری آ زادلائیں سے،اوراس کے تحت دوحدیث لائیں سے ایک سے ایک سے شہید پرنماز کا جوت اور دوسری سے نفی ہوگی۔ وہاں ان کی رائے نہیں کھلے گی۔ تمریہاں تو یغول علامہ ابن المعیر وغیرہ کے باوجود شہید ہوئے کے بھی اس کی نماز کے لئے رجحان ثابت ہور ہاہے جس سے حنفیہ کی تائید تکاتی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

قوله قام و معلها ۔ حضرت نے فرایا: اما شافق کے زدیک امام مرد کے سرک ما شفاور عورت کے درمیانی حصرجم کے سامنے کھڑا ہوگا ، اور ہمارے بیال موثوں کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا ، اور بہی مسئلہ توی ہے ، کیونکہ اس میں امام ہاتھ با ندھنے کی جگہ کھڑا ہوگا ۔ یہال صدیث الباب میں وسط کا لفظ ہے ، علامہ بینی نے مبسوط سے نقل کیا کہ سینہ ہی وسط ہے ، کیونکہ اس سے اور دونوں ہاتھ اور سرہ ، اور نیچے پیٹ اور دونوں ہیں جی سے معلم کہ میں تھے اور اس میں نورائیان ہے ، لہذا اس کے مقابل کھڑ امونا اشارہ ہے کہ اس کے ایمان کی شفاعت و کو ای ویتا ہے ۔ مغنی این قدامہ ہے معلوم ہوا کہ اللی مدینہ و کہ اس بارے میں مردو عورت میں فرق نہیں کرتے تھے ، اور بھی تہب ابراہیم وامام ابوضیفہ کا ہے اور حضرت این عرب کی ایسانی مردی ہے کمانی المغنی ۔ واللہ تعالی اعلم (اعلاء السفن ص ۱۹۷۸)۔

باب العكبير. قوله خوج الى المصلير يصنورعلياللام جنازه كى تمازير من كم جكرك طرف فكراس سي بعى راوى نيد بنايا كرايب في جنازه كى تمازم بعض تيس يرمى .

باب قراً أن الفاتحة: حفرت فرمايا: نماز جنازه من قرامت فاتحد الكيداور جارب يهال بحى درجة جواز من بهمروه ثنا واوردعاك طور پر ب قرامت كلام الله كيطورت نبين ب امام احد في اس كوبدرجة متحب قرار ديا ـ امام ثنافق اس نماز من بحى فرض كتيت بين كه « لا صلوة الابفاتحة الكتاب ـ حالا تكديد بات بلاتك ب كرحنور عليه السلام كا اكثرى عمل ترك بى تعا ـ

علامدابن تیمید فرح کی کہجہورسلف مرف دعا پراکتفا کرتے تھے،اور فاتخبیں پڑھتے تھے،البت بعض سے ثابت ہے، پرشا فعیہ

کے یہاں وہ میملی تھیر کے بعدی ہے ہذاان سے استثناح (سما کے النہم) چھوٹ ٹی۔ یس نے ان سے یہ بھی کہا کہ سورہ فاتحہ دوسری نمازوں کی طرح چاروں تھیں اس کے بیدوں کے بعد چار بار پڑھو کیونکہ نماز جنازہ کی چار تھیں چاردکھت کی برابر ہوتی ہیں۔ پھریہ کہ وہ حضرت ہیں عہاس کی وجہ سے قرائت فاتحہ کرتے ہیں تو نسانی شریف میں تو یہ کی انہوں نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ اوردوسری سورت بھی پڑھی تو شافعہ کوچاہئے کہ وہ بھی جرکریں اور سورت کو ملائیں۔ حالاتک وہ یہ دوں باتھی نہیں مانے مستقے ہیں جارود میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس نے سورۃ بھی ملائی تھی۔

ر ہا یہ کہ حصرت ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ بیر( قر اُت فاتحہ ) سنت ہے تو بیان کی عادت ہے، وہ اپنے مختارات کوسنت کا نام دیا کرتے ہیں ،انہوں نے تو اقعاء کو بھی سنت کہا ہے ( لیٹنی و محدول کے درمیاں ، ایز یوں پر بیٹھنا ) جبکہ حضرت ابنِ عمر نے اس کے مقابل اور نفیض کی تصریح کی ہے اور فرمایا کہا قعا وسنت نہیں ہے۔

پھرتاری مکازرتی مک تو ہیں ہے کہ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ بیت اللہ کا ندر نماز کس طرح سے پڑھیں؟ تو آپ نے نے فرمایا کہ اس میں رکوع وجود والی نماز نہیں ہے بلکہ صرف بھبیروت ہے واستغفار ہے بغیر قر اُت کے بنماز جناز و کی طرح ۔ اس سے حضرت ابن عباس کے نز دیک بھی نفی فاتحہ ثابت ہوتی ہے ، اس کے خلاف جوشا فعیہ نے سمجھا ہے ۔ لہذا معلوم ہوا کہ ان کے نز دیک نماز جناز و میں فاتحہ نہ سے مرف مبالغہ میز یا تھی منسوب تھیں، جوبعض اوقات واحوال میں آ دی افتیار کرلیا کرتا ہے۔

افادہ مزید: حضرت نے فرمایا کہ برایہ میں ممان ہے کہ بیت اللہ کے اندر تکبیرات میں تحریمہ کی طرح رفع یدین ہمی ہوگا۔ جیسا کہ امام شافعی رکیت اللہ کے اندر تنبیرات میں تحریمہ کی اسود کے وقت بتاتے ہیں۔ پھر کہ امام شافعی رکیت اللہ مجراسود کے وقت بتاتے ہیں۔ پھر میں نے تتبع و تلاش کی تو معلوم ہوا کہ حضرت این عباس مرف پہلی تکبیر تحریمہ پر رفع یدین کرتے تنے اور اس سے یہ می ہوسکتا ہے کہ داخل بیت اللہ میں بھی ہر کہ بیریر روفع یدین نہ کرتے ہوں ہے بھر جھے اس کے لئے کوئی صریح روایت نہیں لی ۔

ہمارے مشارم کی بلخ اس طرف مکتے ہیں کہ نماز جنازہ کی سب بھیرات پر رفع یدین کیا جائے۔ پھر بھیےاستلام بجرِ اسود کے وقت رفع یدین کی وجہ سے بیمی سانحہ ہوا کہ نمازوں میں جورفع یدین تحریمہ کے وقت ہوتا ہے وہ بھی استقبال ہیت کے لئے ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ بیمشہور طامہ مورخ ازرتی (م۲۳۳ ہے) امام حدیث بھی تھے اور امام بخاری سے مقدم تھے، علامہ کتائی نے
الرسالہ میں فہ کورہ تاریخ کمہ وغیرہ کا ذکر کرکے کھا کہ یہ چتدا مہات کیپ تاریخ ہیں، جن میں احادیث ولو اور کا ذخیرہ ہے۔
افا وہ عینی رحمہ اللہ: علامہ محتق نے محدث ابن بطال نے قتل کیا کہ جو معزات نماز جنازہ میں قرائت فاتحہ نہ کرتے تھے بلکہ دو کتے تھے وہ
یہ ہیں: حضرت میں معزمت ابن محرو معزمت ابو ہریرہ، رضی اللہ عنہم اجمعین راور تابعین میں سے عطاء، طاؤس سعید بن المسیب،
ابن سیرین، سعید بن جہیر شعبی وکلم مجاہد واتوری رضی اللہ تعالی عنہم راورا مام محاوی نے فرمایا کہ جن سحابہ سے قرائت فاتحہ مردی ہے۔ وہ عالیًا
بطریق دعائتی ، بطور تلاوت نہیں۔

موطاً امام مالک میں حضرت ابن عرّسے مروی ہے کہ وہ نماز جنازہ میں قراًت ندکرتے ہے (اورا پے بی اقعاء کے ہارے میں ہمی وہ ابن عباس کے خلاف ہیں) اور شافعیہ کا بھی جمیب حال ہے کہ وہ حضرت ابن عرّ ہے دفع یدین کی روایت تو بڑے اہتمام ومسرت ہے قبول کرتے ہیں، مگر جب وہ فاتحہ خلف الا مام اور نماز جنازہ کی قراًت ہے انکار کرتے ہیں تو اس طرف کچھ دھیان نہیں دیتے حالا تکہ مسئلہ دفع یدین تو صرف استحباب وافقیار کا ہے اور فاتحہ خلف الا مام اور قراًت جنازہ کا مسئلہ جواز وعدم جواز کا ہے۔ بلکہ شافعیہ کے زویک تو بغیر فاتحہ علا مام اور قراًت بنازہ کی اس میں ان کے ماتھ ہیں بلکہ دوقدم آگے ہیں۔
افادہ سندگی: ہمارے علامہ سندی حق نے حاصر نسائی شریف میں اکھا کہ اور دعاؤں سے فاتح کا پڑھنالونی واحس ہوراس سے دو کئی تو کوئی بی

و بنیس بادرای کو بهارے بہت سے مختقین علاء نے افتیار کیا ہے جمرانہوں نے کہا کہا کہا کہ بنیت دعاوشا پڑھیں بنیت قراہ سے نہیں۔ واللہ اللہ المام ما لک تا ہے نے فرمایا کہ نماز جنازہ میں فاتحہ کا پڑھنا بھارے شہر (مدینہ طیبہ) میں معمول نہیں ہے۔

ارشا و حافظ: آپ نے معرب ابن عباس کے اثر کو تمام طریقوں نے قبل کرنے کے بعد لکھا کہ ام طحادی نے پہلی تجمیر کے بعد ترکیہ فاتحہ کے لئے باتی تحمیرات میں ترک سے استدلال کیا اور کہا کہ نماز جنازہ میں تشہد بھی تو نہیں ہے۔ لہذا دوسری نمازوں پراس کو تیاس نہ کرتا جا ہے ،اور یہ بھی لکھا کہ محابہ میں سے جس نے قرائت کی تھی وہ بطریق دعا ہوگی ،بطور تلاوت نہ ہوگی ، اور معزب ابن عباس کے سنت کہنے سے مراویہ بھی ہوگتی ہو کہ کہ کہ اور میں استدلال میں جو سے مراویہ بھی ہوگتی ہوگئی ہوگتی ہ

اگرایسے بہترین فیصلہ پر جوا کا برصحابہ و تابعین کی تائید میں ہوتعقب کی مخبائش ہےادرایسےاعلیٰ واعدل استدلال میں بھی تعسف ایسی گراوٹ محسوس کی مئی ہے تو ہم اس کو بے جاتعصب نہ کہیں تو کیا کہیں؟!والی اللہ المشکی ۔

### علامهابن رشد كاارشاد

امام ما لک وابوصنید قرماتے ہیں کرنماز جناز ہیں قراُت فاتخذیں ہے، وہ صرف دعاہام مالک نے فرمایا قراُت فاتحدنماز جنازہ یں پڑھنے کا رواج ومعمول ہمارے شہریس کی مال میں بھی نہیں ہے، امام شافعی اورامام احمد وداؤد ظاہری اس کے قائل ہیں۔سبب اختلاف عمل واثر کا معارضہ ہے اور یہ بھی کرآ یا نماز کا نام نماز جنازہ کو بھی شامل ہے یانہیں؟ عمل تو حضرت این عباس کا ہے، امام مالک کے لئے ان تمام اٹار کے خواہر سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے جن میں جنا کر حضور علیہ السلام کی دعا کمیں نقل ہوئی ہیں اور کسی میں بھی قراُت کا ذکر نہیں ہے۔ اس لحاظ ہے کو یاوہ تمام آ ٹارا اور این عباس کے معارض ہیں۔ اور 'لاصلوٰ قالا بفاتحۃ الکتاب' کے لئے قصص بھی ہیں۔ (بدایۃ الجہدص الموس)۔

## علامهاني كاارشاد

سبب اختلاف بیہ کہ نماز جنازہ میں قر اُت فاتھ کی ضرورت ہے یائیں، امام شافع نے فرمایا کہ وہ نمازوں کے مشابہ ہے، کیونکہ
اس میں بھی تحریمہ وسلام ہے، امام مالک نے فرمایا کہ بیٹیں بلکہ وہ طواف کے مشابہ ہے، کیونکہ اس میں بھی رکوع و بجوز بیں ہے کو یابیالی فرع
ہے کہ دونوں اصلوں سے اس کا تعلق ہوسکتا ہے۔ پھرامام شافعی نے افرعباس ہے بھی استدلال کیا ہے۔ اگر چداس میں اختال ہے کہ انہوں
نے سنت نماز جنازہ کو کہا ہو، قر اُت فاتھ کونہ کہا ہو۔ (لا مع ص ۱۳۵/۳)

## علامه كاشاني كاارشاد

بدائع بین فرمایا که مارااستدلال اثر این مسعود سے بان سے بوجها کمیا که نماز جنازه بین قر اُت کی جائے؟ فرمایا مارے لئے اس میں رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے بچے مقرر نہیں کیانہ قولانہ قر اُقا۔ ایک روایت میں فرمایا دعاء ہے قر اُت نہیں۔ امام کے ساتھ تم بھی تجمیر کہوا ورجوچا ہو بہتر کلام اواکرو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ بہت اچھی دعا تیں کرو۔

حفرت عبدالرطن بن عوف اور حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے کہ نماز جنازہ میں قر اُت ِقر آن بالکل نہیں ہے۔ دوسرے سے کہ وہ تو دعا کے لئے مشروع ہوئی ہے اور دعا کا مقد مہر وثناو درو دشریف ہے ،قر اُت نہیں۔

نیز بیکه حدیث ابن عباس معارض ہے، حدیث ابن عمر وابن صوف وغیرہ کے دحفرت جابر کی روایت کی بیتا ویل ہے کہ انہوں

نے قرات بطور تاکی ہوگی ندبطور قرات کے۔اور بیمارے نزدیک بھی مرونہیں ہے(الامع ص١٣٥/١)۔

اعلاء السنن ص ۱۵۴/۱۵۱ جلد ٹانی میں حدیثی ابحاث منعمل ہیں، اور آخر میں لکھا کہ ابن وہب نے حضرت عمر بھائی ابن عمر وغیرو،
اجلہ محابدوتا بعین سے عدم قر اُت بی نقل کی ہے۔ اگر بیسنت ہوتی تو یہ حضرات کیسے ترک کر سکتے تھے، جن پر روایت و درایت کا مدار ہے اور
ان بی سے حضرت ابنی عباس نے استفادات سکتے ہیں۔ بھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ حضرت ابن عباس تو سنت بتاتے ہیں اور امام احمد بھی مرف مستحب بھرام المام احمد بھی مرف مستحب بھرام المام المام احمد بھی مرف مستحب بھرام المام المام احمد بھی مرف مستحب بھرام المام المام

باب المعیت یسمع حفق النعال بہاں ام بخاریؒ نے حضرت انسؓ کی روایت کردہ حدیث پیش کی ہے اور بخاری میں اور ہم نے العلم (باب من اجاب الفتیا باشارة الیدوالراس بیں طویل حدیث اساء پیش کی تھی، ان دونوں کے بہت سے مضابین مشترک ہیں اور ہم نے انوار الباری جلد سوم میں ۱۹۱/۱۵۱ بیں کائی تفصیلات تالیفات اکا پر سے نقل کردی تغییں، اور معترضین کے جوابات بھی ورج کئے تھے۔ وہاں روایت بی مدا الرجل محمد (تم دنیا بی اس محمد (تم در بی اس محمد (تم دنیا بی اس محمد (تم دن

قول الا الشقلين في عذاب كفرشة جب كافروش كوقبر من ارتي بين، توده جينا جلاتا ب، جس كي آواز آس پاس كي سب چيزين في بين سواه جن وانس كے حضرت شاه صاحب في فرمايا كه اگركوئي كيم كي بمين تو ده عذاب نظر بھي نبيس آتا، تواس كا جواب يہ كي ده عذاب واثواب دوسر عالم غيب كا ب، اس لئے بمين محسوس نبيس بوتا۔ اوراب تو يہ تحقیق بوئي ہے كہ بم اس عالم كي اشياء كي بھي محصح حقيقة كا ادراك نبيس كر سكتے ، دوسر عالم كي قوبات عى اور ہے۔ مثلاً اشياء كي مقدار اور دزن كواب خور د بينوں كي دريد چيو في چيزوں كو برا دريس كا ادراك نبيس كر سكتے ، دوسر عالم كي قوبات عى اور ہے۔ مثلاً اشياء كي مقدار اور دزن كواب خور د بينوں كي دريد چيو في چيزوں كو برا دريس كي خواب تو اور كي بين بي موتا ہے۔ يہ ينون كنظرية كشش تقل كے باعث ہوتا ہے۔ يہ مال آورا كي حق الله عن اور ذبين بي كم و بيش ہوتا ہے۔ يہ ينون كنظرية كشش تقل كے باعث ہوتا ہے۔ يہ حال آورا ول كا بھى ہے كہ بزاروں ميل كى آواز بھى آلات كي ذريع سے جيں اور بھى قريب كى بات بھى نبيس من كتے۔

اوراب جابات کامسکلہ بھی ختم ہے کہ اکسرے مشینوں کے ذریعہ جسم کے اندر کا حال جلد کے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں۔

لہذا اب اس کی بھی منرورت نہیں کہ صوفیہ کے قول سے مددلیں کہ عذاب واثو اب بدنِ مثالی کو ہوتا ہے اس لئے ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ مادی جسم بی کو ہو گردوسرے عالم کا ہونے کی دجہ سے ہم ندد کیے سکیں۔

سر المسلم المسل

افادات حافظ السياد على ما ما بن المنير كاار شاد تال كرك كلما: اس كى بنياداس امر برب كه مطلوب ومقصود انبياء يبهم السلام كا قرب

ہے جو بیت المقدی میں فن ہوئے تھے، اور ای رائے کوقاضی عیاض نے ترجے دی ہے، علامہ مہلب نے فرمایا کہ یہ تمنا جوارا نہیا علیہم السلام میں فن ہونے کی اس لئے تھی تا کہ میدان حشر سے قریب ہوجا کمیں اور اس مشقت سے نکے جا کمیں جودور رہنے کی صورت میں ہوتی ہے کیونکہ قیامت ای شام کے میدان میں ہوگی۔

حافظ نے ایک پھر سینے کی قدر مسافت کی مرادیس بھی کی اقوال نقل کے بین اور پھر تکھا کہ اس کا رازیہ بھی ہوسکتا ہے کہ جب تن تعابی نے بی امرائیل کو دخول بیت المقدی سے روک دیا تھا، علی نے بی امرائیل کو دخول بیت المقدی سے روک دیا تھا، علیاں تک کہ وہ سب بی ای وادی میں وفات پا گئے اور حضرت پوشع علیہ السلام کے ساتھ ارض مقدمہ میں صرف ان کی اولا وفاتھانہ داخل ہوگئے تھی، ای زمانہ میں فق ارض مقدسہ سے بی بی عضرت ہارون علیہ السلام پھر حضرت موی علیہ السلام کی بھی وفات ہوگئی، تب وہ بھی غلبہ جبارین کی وجہ سے وہاں نہ جاسکے تو یہ تمنا بھی کی تھی کہ سے تریب ہو سکیس وہی غنیمت ہے، کیونکہ قریب ہی کا تھی بھی اس ارض مقدس سے قریب ہو سکیس وہی غنیمت ہے، کیونکہ قریب ہی کا تھی بھی اس ارض مقدس سے قریب ہو سکیس وہی غنیمت ہے، کیونکہ قریب ہی کا تھی بھی اس ارض مقدس سے قریب ہو سکیس وہی غنیمت ہے، کیونکہ قریب ہی کا تھی بھی اس ارض مقدس سے قریب ہو سکیس وہی غنیمت ہے، کیونکہ قریب ہی توری سے اس اس مقدس سے تریب ہو سکیس وہی غنیمت ہے، کیونکہ قریب ہی توری سے اس اس مقدس سے تریب ہو سکیس وہی غنیمت ہے، کیونکہ قریب ہی توری سے اس می خاری وغیرہ بھی توری سے )

کمی تھر بیہ: بیام بخاریؒ نے کیا باب با عدد دیا کہیں کوئی سلنی ان پر بھی قبوری اور قبر پرست ہونے کا فتو کی نہ لگا دے، آخر بیا نہیا ءاولیاء کے پاس ونن ہونے کی تمنا بھی کوئی شرقی چیز ہو عتی ہے، جکہ ان کی قبور کے پاس تو کھڑے ہوکرا پی صلاح وفلاح کے لئے دعا کرتا بھی حافظ ابن تیمیداور تیمیین کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ (واضح ہوکہ بیلقب حافظ ابن تجرشارح بخاری کا دیا ہوا ہے، میرانہیں) بینی ان اکابر امت کی قبور مقدسہ کے پاس دعا صرف ان کے حق جس بی کی جاسکتی ہے اپنے لئے نہیں اور یہ بھی علامہ ابن المعیر نے کیوں لکھ دیا کہ حضرت مولی علیہ السلام کی افتد ایس حصول پر کمت ورحمت کے خیال سے انہیا علیم السلام کی افتد ایس حصول پر کمت ورحمت کے خیال سے انہیا علیم السلام کے قریب ون ہونے کی تمنا جائز ہے۔

انہوں نے بیمی خیال نظر مایا کہ معزرت الو بھڑ کا حضور علیہ السلام کی میت پر حاضر ہوکر مطب حیاو میتا''فر مانا اور حضرت امام مالک کا مسجد نبوی میں عباسی خلیفہ وقت کو تلقین کرنا کہ اپنے جد اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوکر شفاعت طلب کرو وغیرہ وغیرہ ایک سب مسجد نبوی میں عباسی خلیف کرو وغیرہ وغیرہ ایک سب باتنی خالعی تو حید کی صبح پر کھ والوں نے منسوخ کردی ہیں۔ جبرت ہے کہ بیسار سے قبوری معزات امام بخاری کے ایک باب میں آ کر جمع ہو گئے ہیں، اب اس کے سواچارہ کا رکیا ہو سکتا ہے کہ جہال اور سینکٹروں اکا برامت کی کتابوں کا داخلہ سعود مید میں بند ہو چکا ہے میچ بخاری کا جبری بند کردیا جائے ، یااس میں سے ایسے مقامات نکال و بینے جائیں۔ وہ نشدالا مرمن قبل ومن بعد۔

قولہ فلفاعینہ ۔ اس میں حضرت موئی علیہ السلام کا مجیب واقعہ بیان کیا گیاہ کہ حضرت مزرائیل علیہ السلام (موت کفرشت)

آپ کے پاس بینی روح کے لئے آگئے چونکہ آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ بینی روح والے ہیں، انسانی صورت میں سے، اور قاعدہ یہ ہو کہ تعالیٰ ہرنی کے پاس پہلے یہ پیغام بھیجا کرتے ہیں کہ مرید حیات جا جے ہو یا موت؟ پھروہ جب کہدد ہے ہیں کہ موت، تو تعمن روح کی جاتی ہے، ور نہیں، تو حضرت موئی علیہ السلام کی تو خاص جلالی شان تھی بی، ان کو چیڑ مارد یا۔ جس سے ان کی ایک آ تھ باہر نکل آئی۔ وہ خدا کی بارگاہ میں گئے کہ آپ نے جھے ایسے بندہ کے پاس بھیجا جو موت نہیں جا بتا، اس برحق تعالیٰ نے ان کی آ تھے ہو باور فر مایا کہ اب جا کر ہما اس کے مارے بیارے کہ کہ ان کو ہر بال کے ساتھ ہمارے بیارے رسول سے کہوکہ وہ اپنا ہم تھی بال ان کے ہاتھ کے بیچ آ جا کیں گئی ان کو ہر بال کے ساتھ ایک سال کی عمراور ملے گی ، حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بہی بات پہنچا دی ، حضرت موئی علیہ السلام نے فر مایا تو بہی جا رہ کھی کی در موٹ علیہ السلام نے فر مایا تو بہی جا رہ کھی ہورہ بھی ہی جا رہ بھی جا رہ نہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام نے نہ مایاتو کی جا رہ بھی ہی خورہ کی جا رہ بھی جا رہ نہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فر مایاتو کی میں ہی تو کسی طور تر بھی کی اور جھی کی اور جھی کی اور تر کیلیے امام بخاری نے یہ باب جا تم کہ کی ہے۔ نہ دوسا حبان نے اس واقعہ پر چرت واستجاد کا اظہار کیا تو بھی نے ان سے کہا کہ وہ تو شرے تھی اور میں نے ان سے کہا کہ وہ تو شرے تھی، اور میں می خورہ کی ان سے کہا کہ وہ تو شرفت تھے، اور استحاد کا اظہار کیا تو بھی نے ان سے کہا کہ وہ تو شرفت تھے، اور استحاد کا اظہار کیا تو بھی نے ان سے کہا کہ وہ تو شرفت تھے، اور استحاد کی جا رہ تھی جو رہ تو تھی نے ان سے کہا کہ وہ تو شرفت تھے، اور استحاد کی جا ب

وہ بھی ملک الموت ، ورنہ یغبر کے عسر کا ایک تھیٹر توسیع سموات پر پڑے تواس کو بھی یاش یاش کردے۔

غرض ترجمہ: تراجم معنرت شاہ ولی اللہ میں ہے کہ امام بخاری کی غرض ترجمہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میت کو نتقل کرنا جا تزنیس بجزاس کے کہ سی زمین میں اراضی مقدسہ میں سے فن کیا جائے ، اور حنفیہ کے نز دیک مطلقاً جا تزہے۔

حضرت شیخ الاحدیث نے لکھا کہ میرے زویک زیادہ بہتر دید ہیہ کدامام بخاری نے قول سلمان کا روکیا ہے، جس ہے متوہم ہوتا ہے کہ کوئی زمین کسی کومقدس نیس بناتی۔ بیان کا قول موطا امام ما لک میں ہے کدارض مقدسہ میں دفن کرنا اور دوسری جگہ برابر ہے۔ اس بات کی امام بخاری نے تر دیدکرنی چاہی ہے۔ (لامع ص ۱۲ / ۱۲۷) ہمانی بھائی مصرت کی اس شختیں پر بھی غورکریں۔

مجھے فیصلہ: جہاں تک پہلے جملہ کا تعلق ہے، وہ دومری جگہ ہے بھی جمیں ملاہے، بچۃ الدنوس ۱۸۲/۲ میں علامہ محدث ابن انی جمرہ اندگی ۱۹۹۴ ہے خدید حد است محد و المعدیدة من المد جال کے تحت کھا۔ اس حدیث میں قبولہ علیه المسلام فید بوج الیہ کل کا فر حنافق سے اس امرکی بھی دلیل ہے کہ کسی بقت مبارکہ کی حرمت وعظمت بغیرایمان کے نفی بخش ندہوگی۔ حضورعلیہ السلام نے کل عاص ولا مسلام بنیں فر مایا۔ یعنی گنبگاروں کے لئے تو حضورعلیہ السلام کے سایہ رحمت میں بناہ لینے گئوائش ہے، محرکا فرومنا فق کے لئے نہیں، اس لئے جب امام مالک کے بعض اصحاب نے ان کو کھا کہ میں حاضری ارض مقد سے کا ارادہ کر رہا ہوں تو آپ نے ان کو کھا کہ وی وجو تہیں مقد سے مقد سے بین بناتی ، بلکہ اس کا مقد سے بناتی ، بلکہ اس کا مقد سے بناتی ، بلکہ اس کا مقد سے بنات کے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ ' اپنے لئے ایسے اجھے ملم وکل کو طلب کر وجو تہیں مقد سے بناسکیں ، البند اموا ملہ واللہ بڑے خطرے کا ہے۔''

غرض ایک فض کے مقدی و مقبول عنداللہ ہونے کے لئے اول ایمان اور پھرعلم وعملِ صالح نہایت ضروری ہے اور صرف کسی بھی ا ارض مقدی میں ہونا بی کافی نہیں ہے۔ باتی ربی بہ بات کہ کسی ارض مقدسہ میں فن ہونا اور دوسری جگہ برابر ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایمان واعمالی صالحہ کی شرط تو ضروری ہے، اس کے بعد بہ کہ پھر بھی کوئی فرق ندہو، یہ بات سیح نہیں ہو سکتی ، اس لئے امام بخاری نے اس کوردکیا ہے اور اس کی بہت ہی بوی دلیل ایک نہایت ہی جلیل القدر تینے ہر کے مل اور تمنا کرنے کو پیش کیا ہے۔ و کھے بد استد لالا و حدجة. و علا درہ ما اجاد وافاد. رحمہ اللہ رحمہ و اسعة۔

مر بیدا فا ده: امام بخاری نے جس وہم کودورکیا ہے اور جورہنمائی سیح فیصلہ کی طرف کی ہے،اس کی روشی بیں ان لوگوں کی غلطی بھی واضح ہوجاتی ہے جو باوجود قدرت ووسعت کے اراضی مقدسہ (حربین وقدس) بیں فن ہونے کی کوئی تمنا اورا ہتمام نہیں کرتے ، پھر جن لوگوں کا ذہن بیہ کو کہ نبیا علیم السلام یا اولیاء کرام کے مدافن بیں کوئی تقدیس کی شان بی نہیں ہے، اور یہاں تک بھی بعض بروں نے ساری دنیا ہے الگ ہوکر کہ دیا کہ حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم تو ضرورافضل الخلق بیں گرجس ارض مقدس بیں آپ کا جدد اطہر استراحت فرما ہے اور سب جگہوں سے افضل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے ذہن کا اتباع کرنے والے کی کرح بین وقدس بیں فن ہونے کی تمنا یا اہتمام و وصیت کرسکتے ہیں؟و ما علینا الا البلاغ و فی فناداللہ و ایا ہم لما بحب و یوضی م

اند کے باتو بکفتم وب دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورند خن بسیاراست

بساب السدف بسالسلیل امام طوادی کی معانی الآثار وغیره میں ایک حدیث ہے کودہ ضعف ہاں میں رات کے وقت وفن کرنے کی ممانعت ہے، اس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ رات کے وقت نماز وفن میں لوگوں کی شرکت کم ہوگی ، جبکہ ان کی زیادتی مطلوب ہے اس لئے امام بخاری فیرات میں وفن علی ہے اس کے امام بخاری نے رات میں وفن اوغیرہ کے تحت ہوتو وہ مل بھی شرعاً پندیدہ نہوگا۔
نے رات میں جواز وفن ثابت کرنے کویہ باب قائم کیا ہے۔ تاہم اگرون میں وفن کرنا شہرت دریا وغیرہ کے تحت ہوتو وہ مل بھی شرعاً پندیدہ نہوگا۔
باب بناء المسجد علمے القبر ۔ حافظ نے لکھا کہ الدخذو النے جملہ متانقہ ہے، جس سے عنت کی وجہ ظاہر کی می ہے، یعنی بہودو

نصاریٰ کے اوپرلعت خداوندی اس لئے ہوئی کہ انہوں نے اپنے انبیاءی تبور کو بحدہ گاہ بتالیا تھا، ان کی تبور کو بحدہ کرتے تھے، اور ان کو قبلہ بناتے تھے۔ ان کی تعظیم شان کے لئے ان کی تصاویر بھی ان مجدول میں ہجاتے تھے، علامہ بیضاوی نے بھی لکھا کہ ان مفاسد کی وجہ ہے، ان پرلعت ہوئی ہے لئین اگر کوئی تخص کی صالح کے جوارش مبحد بنا لے اور اس میں نماز پڑھے، جبکہ اس مجد کے اندر کوئی قبر بھی نہ ہوتو اس میں کوئی ترج مبین اس کوئی ترج مبین اس کوئی ترج مبین ہوئی ہے، چنا نچے معظرت اساعیل علیہ السلام کی قبر مباک خود علیم کعبیش ہے اور اس جگہ میں لوگ اہتمام سے نمازی بھی پڑھے ہیں۔ الح یہ ملاعلی قاری نے لکھا کہ ممانعت صلوٰ ہ فی المقبر و میں اختلاف ہے کہ یہ نمی ہوئی ہے یا تحریم کی ، حافظ ابن جرنے اول کو اپنا ملی تاریخ کے اور امام احمد کے ذریع تجربے ، بلکے نماز وہاں ورست بھی نہیں ہوتی۔

شارج منید نے لکھا کہ تاریخ فی فقادی شن بنماز مقبرہ درست ہے، جبکہ نمازی جگرا لگ ہواور سائے کوئی قبر نہ ہو۔ الخ (اوجز ص ۱۳۵/۱) دیلی میں جہاں اسپے حضرات اکا برشاہ وئی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر وغیر ہم کے مزارات مقدسہ ہیں۔۔۔۔۔ وہاں بھی مزارات کے متصل ایک معبد ہے، جس میں ایپے خیال کے دیو بندی حضرات اور دوسر بے سب بی نمازیں اداکرتے ہیں۔اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم۔۔

بساب المصلوة علے المشهید ۔ شہید پرنماز پڑھی جائے یائیس؟ بیبڑا اہم اور معرکۃ الآرامسکلہہ۔ ای لئے ہم اس کوکسی قدر زیادہ تفصیل اور ولاکل کے ساتھ کھیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ و به نستعین .

حضرت نفرمایا:امام شافق نفر مایا که شهید پرنمازند پرهی جائے،اور بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ووان کے نزدیک ترام ہے، بیاتی تشدید الی بی ہے جیسے حواثی مخضرائکلیل میں ہے کہ سنتول کی قضاح ام ہے۔ حالانکہ کتب مالکیہ میں عام طور سے فضافی قضاہے، (تاہم حافظ نے بھی ککھا کہ زیادہ سی شافعیہ کے یہال ممانعت بی کا قول ہے اور حنابلہ سے استخباب منقول ہے، علامہ ماوردی نے کہا کہ امام احمد نے شہید کی نماز جنازہ کواجود قراردیا ہے اوراگرند پر میس تواس کی مخبائش دی ہے۔ (فتح ص ۱۳۷/۳)۔

مالکید فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کا فروں پر چڑھائی کریں اور شہید ہوں تو ان پرنماز پڑھی جائے، اور اگر کفار مسلمانوں پرحملہ آ ور ہوں تو ان مسلمان شہداء کی نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ بیمظلوم محض ہیں، اس خدا کے سپر د ہوئے۔ بخلاف اول کے کے معلوم ہواان کے پاس قوت تھی جو کفار پر جاکر چڑھے۔ لہٰذاان برظلم بھی ہلکا ہے۔

شافعیہ کی بھی ایک دلیل عقلی ہے ہے کہ شہید کی تو پوری طرح مغفرت ہوگئی، اس لئے اس کو ہماری نماز وشفاعت اور دعاءِ مغفرت و نوب کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیونکہ صدیث سے ثابت ہے کہ نکوار سارے گنا ہوں کو توکر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مالکیہ کے یہاں تقسیم ہے، جیسے حالات میں شہید کی نماز واجب وضروری ہے واضح ہو کہ اس کے مطابق تھم بھی ہوگا۔ حنیہ کے نزدیک ہر حال میں شہید کی نماز واجب وضروری ہے واضح ہو کہ امام شافعتی نے اپنی کتاب الام میں، اور محدث این ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حنیہ پر سخت الفاظ میں ریمارک کیا ہے، اور ان دونوں کا جواب بھی ہم آ مے مرض کریں ہے۔
جواب بھی ہم آ مے مرض کریں ہے۔

فیض الباری میں فلطی

من الرسم المراب المعرب المعرب المراب المراب

اس میں صافیہ مدوند کے حوالہ سے ابن القاسم کی روایت نقل کی گئی ہے کہ اگر ابتداء حرب کفار کی طرف سے ہواور کفار ہم پر آ کر حملہ

کریں تو نماز نہ پڑھی جائے گی ،اوراگر ابتداء ہماری طرف سے ہے اور ہمارے مجاہدین کفار پر تملیکریں تو نماز پڑھی جائے گی ، وہاں معترت نے وجہ کی طرف اشار دہیں فرمایا تھا جو یہاں درس بخاری شریف میں فرمایا ہے۔

حضرت مولانا سیدمحد بدرعالم صاحب کے پہلے ایڈیشن (مطبوعہ معر) کے بعد بہت سالوں تک مراجعت اصول اور تقیمی کی بھی سی فرمائی تھی ، مرجیسی کوشش جا ہے تھی ، وہ اپنے دوسرے مشاغل ، پریشانیوں اور خرائی صحت کی وجہ سے بھی نہ کرسکے تھے، اور عزیز محترم مولانا آفاب عالم سلمہ نے مزید کام کی طرف توجہ نہ کی ، ورنہ جن حضرات نے مقدمہ بنوری کو بدلا (اور ۱۹۵۹ء میں مع حواثی کے دوسرا ایڈیشن کراچی سے طبع کرایا اور اس میں بھی شک نہیں کہ کاغذ ، طباعت وغیرہ بہت اعلی ہے۔ جزاہم اللہ خیرالجزاء)۔

ان بی سے بیرخدمت بھی لی جاسکتی تھی، اور اب بھی ہماری گزارش ہے کہ کتاب عربی ہیں بھی بہت ضروری واہم ہے، اس پر کام کرائیں تا کہ وہ حضرت شاہ صاحبؓ اور حضرت والدصاحبؓ دونوں کے شایانِ شان بن کرسائے آئے۔وباذ لک علی اللہ بعزیز۔

# حضرت رحمهاللد كي شفقتو س كي يا د

حضرت شاہ صاحب کی خدمتِ اقدی میں دومال ڈ ابھیل ہیں شب دروز معیت کا شرف رہادر کف ابنا ایک شوق تھا کہ حضرت کی میں ہور ہار یا کرتے سے کہ کیوں اتنا مطالعہ کر کے کویں ہی ہر بات نوٹ کروں ، اور مطالعہ کی عادت بھی ہمیٹ دری ، رفیق محتر م علامہ بنوری اکثر فرما دیا کرتے سے کہ کیوں اتنا مطالعہ کر کے کویں ہی ڈ النے رہتے ہو، کچھ تصنیف کروتو فا کدہ بھی ہو، گرمیرا ایک ذوق تھا اور بھی اس طرف خیال بھی کہ آ یا تھا کہ بھی موقع ملے گا ، ندا پند کو بھی ایسان ہو ہی ہا تھا کہ بھی ہیں تھا کہ ہم جسے تا کو بھی ایسان میں مگر شاید حضرت نے بھی دعا کی ہو جو میرے اب کام آئی ہے۔ آ پ نے ایک دفعہ کی سے بھی جملہ فرمایا تھا کہ اگر بید صاحب ہیں بہلے سے جڑ جاتے تو ہم بہت کام کر لیتے ، شایدا سی بھی تھو تو ہی جا ہو گا ہتا ہے صاحب ہمیں پہلے سے جڑ جاتے تو ہم بہت کام کر لیتے ، شایدا سی بھی تھو تو ہی کہ طبیعت اس کام سے اکہ تی نہیں ، اور بی چاہتا ہے کہ مطالعہ کروں اور علوم اکا ہر کوموقع موقع سے جے کردوں۔

چارروز قبل ۲۳ چنوری ۱۹۸۵ می کواس ظلوم وجول کی عمر کے ۲ کسال پورے ہو بچکے ہیں اور خدابی جانتا ہے کہ کتنی کمٹریاں عمر کی اور باقی ہیں، بہر حال! خدا کے تحض فضل وکرم ہے! تناکام ہوسکا، حضرت کی کرامت اور احباب وخلصین کی دعا کیں بھی ضرور کارفر ما ہوئی ہوں گی، بہتارالی علم اور خاص کراشتعالی حدیث رکھنے والے علاء وطلبہ کے خطوط بھی مہیز اور ہمت افزائی کا کام کررہے ہیں، پھر بھی سب ناظرین کی خدمت ہیں مزید دعاؤں کے لئے عاجز اندورخواست ہیں ہے۔ کہم الاجروالمند ۔

# امام بخاري كاندبب

یہ بھی بجیب بات ہے کہ اتنااہم مسئلہ کہ ایک طرف حرمت یا ممانعت ہے تو دوسری طرف وجوب وتا کید،اور دولوں طرف احادیث بیں، حضور علیہ السلام کی زندگی میں کتنے ہی غز وات وسرایا ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام شہید بھی ہوئے مگراس کے باوجودہم ایک فیصلہ نہ کرسکے۔امام شافعی جسخجطلا کراپنے مقابل کو بخت الفاظ بھی کہد دیتے ہیں،اور حضرت ابن ابی شیبہ نے تو جہاں دوسرے بہت سے مسائل میں امام اعظم پر طعن مخالفت حدیث کا دیا ہے، یہاں بھی نہیں چو کے۔

یسب کھے ہے مگراپنے وفتت کے محد ہے اعظم امام بخاریؓ پر یہاں کھمل سکون طاری ہے، وہ دوٹوک فیصلہ کرنے ہے رک مگئے ہیں، محویا متر در ہیں، حافظ نے علامہ زین بن المعیر کا قول نقل کیا کہ امام بخاریؓ نے شہید کی نماز کے مسئلہ اور تھم کو ناظرین پر چپوڑ دیا اور دونوں طرف کی دوحدیث پیش کردیں، کیونکہ حدیثِ جابر سے نعی اور حدیثِ عقبہ سے اثبات معلوم ہوتا ہے اور علامہ نے سزید کہا کہ احتمال اس کا بھی ہے کہ امام بخاریؒ نے مشروعیت مسلوٰ قاتی کا ارادہ کیا ہو کہ دفن ہوجانے کے بعد قبر پر بھی ہوسکتی ہے کیونکہ شہداءِ احد کے دفن ہوجانے ک وجہ سے حضور علیہ السلام نے بعد کو پڑھی ہے ، اس طرح دونوں احادیث کے ظاہر پڑمل ممکن ہے ، (فتح ص۳۔۔۔۔۔۱۳۵۰) اس صورت میں امام بخیاری کا غرجب حنفیہ دحتا بلہ کے موافق ہوجا تا ہے۔

تفصیل مدامی الله استان اورا مام بخاری نے کوئی فیصلہ دیتائیں جا با، پھرامام شافعی و مالک، اسحاق اورا مام احمد (ایک روایت میں) نفی صلوٰ ق کے قائل ہوئے۔ اور حد مدب جا بر سے استدلال کیا ، امام ابوحنیفہ امام ابوبوسف، امام محمد ، امام احمد (دوسری روایت میں) ابن انی لیلی ، اوزاعی ، ثوری ، اسحاق (دوسری روایت میں) عبیداللہ بن الحمن ، سلیمان بن موئی ، اور سعید بن عبدالعزیز بیسب حضرات فرماتے بین کہ شہید کی نمازیز میں جائے ، اور بھی قول اہلی جاز کا بھی ہے ، ان کا استدلال بخاری کی حد مدب عقبہ سے ہے۔ (انہی ماذکر والعینی )۔

ہماری دوسری ولیل حدیث مرسل ابوداؤدکی ہے کہ حضور علیہ السلام نے شہدا یا حدیث جابر نائی ہے ، (حاشیہ بخاری شریف میں ہے )۔

کہ بیحدیث جابری حدیث سے معارض ہے اوران لیے قابلی ترج مجمی ہے کہ قبت ہا در حدیث جابر نائی ہے ، (حاشیہ بخاری شریف میں ہے )۔

کہ بیحدیث جابری حدیث سے معارض ہے اوران لیے قابلی ترج مجمی ہے کہ قبت ہا در حدیث جابر نائی ہے ، (حاشیہ بخاری شریف میں ہے کہ ا

امام ما لك كاندبب

اوپرذکر ہوا ہے کہ امام مالک حالات کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہیں۔ اس لئے وہ بھی آ دھے امام اعظم وغیرہ کے ساتھ ہیں، امام احمد بھی امام شافعی کی طرح نماز شہید کوحرام یا ممنوع نہیں کہتے ، دوسرے اکاپر است اور اہل ججاز بھی امام صاحب کے موافق ہیں، خود امام شافعی ، امام مالک وامام محد کے تلافہ ہیں، اور بیسب معزات محد ثین کیار ہیں، حدیث نبوی یا محد ثانہ طریق کے خلاف کوئی قدم ہرگز منافعی، امام مالک وامام محد کے تلاف کوئی قدم ہرگز مندی اسلام کی نماز والی فلاں حدیث پیش کرنے منازع منافعی کی احدیث پیش کرنے سے شرم کرنی جا ہے تھی الح (فتح من ۱۳۵/۳)۔

کیا کوئی بقین کرسکا ہے کہ قائلین صلوق کے پاس صرف وی ایک حدیث تھی یا دوسری احادیث بھی ایسی ہی ضعیف تھیں ،جیسی امام شافعی نے بھی تھیں اور کیا بیسارے اکا برجن میں ان کے اسماتذ و حدیث اور اسماتذ و الاسماتذ ہ بھی جیسی ایسے بخت ریمارک کے سخت تھے؟ مقصد خالص خدا کے دین کی خدمت ہے ، جو مقدور پھر سب ہی اکا بر امت نے انجام دی ، ایسی کرمی تو اپنے و اتی محاطات میں وکھائی مقصد خالص خدا ہے ، وہ بھی اچھی نہیں ، خیر! ہم امام ہمام امام شافعی کی جلالیت قدر کے پیش نظران کی بختی پر صبر کرتے ہیں مگر مشکل تو ہے ایسے بروں کے چھوٹے اور جمین بھی ایسی ہی بی وگرم بازاری کا روبیا کا بر امت کے ساتھ جائز بھینے لگتے ہیں۔ اس سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔

## محدث ابن انی شیبه کا جواب

ان جلیل القدرمحدث کی مصنف نہایت مشہوراورگراں قدرحدیثی ذخیرہ ہے،اور حنف کے لئے تو بردائی بیتی سرمایہ ہے کیونکہ اس میں مؤلف نے تقریباً سواسو نہ مرف مجروجی بلکہ آٹار صحابہ و تابعین بھی جمع کرویئے ہیں، جن سے خلی مسلک کو بدی تقویت کمتی ہے، گراس میں مؤلف نے تقریباً سواسو مسائل میں امام اعظم کے او پر نفذ وطعن کیا ہے، ان کا جواب متعدد خلی علاء نے کتھا ہے، گر آ خریس علا مدکوثری نے بردامحققانہ محد ٹانہ جواب تکھا جو 'الکست الطریف' کے نام سے شائع ہوگیا ہے، اس کا مطالعہ ہر عالم خصوصاً اساتذہ حدیث کے لئے نہایت ضروری ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دراقم الحروف کو قیام مصر مسلم ہے کہ مانہ میں تقریباً ایک سال ان علامہ محدث سے استفادہ کا موقع میسر آیا، جب کہ ان سے تمل حضرت الاستاد العلام شاہ صاحب اور شیخ الاسلام حضرت مدیث کا درس لے چکاتھا، ظاہر ہے ان تینوں اساتذہ کا کاملین سے استفادہ پر جنتا بھی اظہر میں اور شیخ کا مدید شداولا و آخرا۔

ا مام محمد رحمه الله كا أرشاد: آپ نے بی قرمایا: سمان الله العظیم! ہم هبید پرنماز كو كیے ترك كرسكتے بیں جبكه اس كے لئے آثار معروف ومشہوره آ بچے بیں، جن میں كوئی خلاف نبیں كه رسول اكرم صلے الله عليه وسلم نے شہداءِ احدادر سیدنا حضرت مخره رضی الله عنهم كی نماز جنازه پڑھی ہے، اس كے سوانسب الراب كے اندرتمام احاد مدے وارده و آثار كوجع كرديا مجا ہے۔ اوران پرمحققانه كلام بھی كیا مجیا ہے، جوزیادہ ختیق جا ہے، اس كی مراجعت كرے۔ (النكسة مس ۲۱۷/۲۱۷) طبع مصر ۲۵ ۱۳۱۵ه۔

# حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات

حضرت نے نماز شہید کے سئلہ رکھل بحث کی ہے، جوالعرف الفذی، انوار المحود، فیض الباری اور میری پیاض میں موجود ہے، اس
موقع پر حضرت نے یہ بحی فرمایا تھا کہ علامہ طحاوی، علامالدین مارد بنی، زیلعی بھٹی وابن ہمام کی کے پاس بھی اس قدر سامان حنفیہ کا کیل ہے
جومیرے پاس ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ حضرت کے پاس تین بکس یا وواشتون کے نہایت باریک قلم سے بھے۔ جن میں سے چند
اوراق میرے پاس بھی ہیں اور آثار السنن علامہ نیموی پرحواثی بھی حضرت کے قلم سے بدی کیر تعداد میں موجود ہیں، اس کا بھی ایک نے ذند ن
سے فوٹو اسٹیٹ شدہ میرے پاس ہے۔ ان سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ جنتا وہ در برتر ندی و بخاری میں بیان فرماتے تھے، وہ کل کا سوواں حصہ
مین نیس ہے۔ نہایت افسوس ہے کہ وہ گھر والے تین بکس کی یا واشتی تو سب دیک کی نذر ہوگی تھیں، اور جو باتی امالی وغیرہ کے ذریعہ سے
ہمازے پاس ہے وہ بھی اس دور انحطاط میں بساختیں میں اور موسکتا ہے۔ جبکہ اس ذمانہ کے مفتحلین بالحد بیٹ بھی ضرور کی مطالعہ سے سیا
نیاز یا بحروم ہوسکتے ہیں۔ والی افذہ المشندگی۔

معنرت بیمی فرمایا کرتے تھے کہ چالیس سال سے بھی فکرری کد حنفید کے مسائل احاد بہٹِ میجد کے موافق ہیں یانہیں ، سوایک دو کے سواکہ ان میں پچھ کمزوری ہے۔ سب بی مسائل کواحاد ہٹ کے مطابق پایا ہے۔ والحمد فلہ.

جی پہلے بھی ذکر کرچکا ہوں اور پھر تنبر کرر، کہ امام بخاری کے محد درح اعظم اور استاذ حدیث دعترت عبد الله بن مبارک تعلم لِ امام اعظم بند کرکہ ہوگئے ہوئے سننے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ بہت تو اس پر برہم ہوکر فرمایا کرتے ہے، یہ کہ کہ انام ابو حنیفہ کی رائے یہ بہت کوشش انہوں نے فرمایا ہے وہ سب احاد یہ صحیحہ کے معانی ومطالب ہیں، اور یہ می فرماتے ہے کہ جھے تو امام صاحب سے دورر کھنے کی بہت کوشش کی می مرخدا نے بڑافعنل کیا کہ جھے ان کی خدمت میں پہنچادیا۔ وغیرہ۔ رحمہ الله دحمہ واسعہ۔

شکرنعمت: حق تعالی کابہت بڑافعنل اوراحسان عظیم ہے کہ اس ظلیم وجول کو بھی اپنے تینوں اکابراسا تذؤ صدیث کی خدمت میں حاضری کا شرف عطافر الماء اگر چان کے بحادِعلوم سے اپنی کم استعدادی کے باعث صرف چند قطرات ہی حاصل کرسکا۔ والحمد الله الذی بیدہ نتم الصالحات۔

یہاں ہم معزت کے پیندیدہ دلائل!خضار کے ساتھ چیش کرتے ہیں ،اس کے بعد ناظرین انداز ہ کریں گے کہ معزت امام شافعیّ حافظ ابنِ ابی شیبہ وغیرہ معزات اکا ہر کے طعن حننیہ کی میثیت کیارہ جاتی ہے؟!

(ا) سب سے پہلامرحلہ صدیمہِ جابر بخاری کا جواب ہے، جس کی وجدامام شافعی اوران کی طرح طیش میں آنے والوں پر زیادہ تا ثر ب اورا بھی ہم بتا تمیں مے کہ ایسے اہم معرکۃ الآرامسکلہ میں حافظ این جمر خلاف عادت بہت ہی سکون واعتدال کی راہ چلے ہیں اوراس کئے ہمارے نزد یک بید بحث اول توامام بخاریؒ کے تر دداور فیصلہ یک طرفہ نہ کرنے ہے، پھر حافظ کے غیرمتوقع انصاف کی وجہ سے بھی بجیب بی بن گئی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے حدیثِ جابر کا جو بخاری ص ۹ کا سطر ۹ ش ہے بیچارہ کیا کہ لمے بصل علیہ می آخیر ابوداؤر کی حدیثِ انس کے مطابق قرار دی جس بھی ہے کہ شہداء احد پر حضور علیہ السلام نے بیس پڑھی سواءِ حضرت جز ہ کے مرادیہ کہ سواء نہیں پڑھی کیونکہ دہ ہر مرتبہ نماز بھی موجود رہتے تھے، اور دوسر نے وہت بنوبت لائے جاکرا ٹھادیئے جاتے تھے، کویا حضرت جز ہ پر نماز جسی مشتلاً پڑھی کئی اور کسی پردہاں آپ نے بیس پڑھی۔

اس طرح حفرت جمزه کوسیدالشہد او بنانے کی عملی .....صورت دکھائی گئی تھی، اوراس کی تائید صدیب طحاوی ص ١٨٠ سے بھی ہوتی ہے کہ عبد خیر حفرت علی گاعل بیان کرتے جی کہ آپالی بدر کی نماز جنازہ پر تو چی تجبیر کہتے ہے اور دوسرے سحابہ پر پانچ اور باتی پر چار کہتے ہے، (اکنیس ص ١٢٢/٢) حضرت نے فرمایا: اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی نے الی بی تجبیرات شہداء بدر پر حضور علیہ السلام کے مل میں مشاہدہ کی ہوں گی ورندوہ اپنی طرف سے ایسانہ کرتے ، بیروایت بخاری میں بھی مغازی میں آئی ہے، مرطحاوی میں زیادتی ہے۔ حافظ ابن مجر نے الی الی اللہ علی میں اس کولیا ہے۔ مرتجبیرات جنازہ کے ذیل میں۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب کی نظر کہاں پنجی ،اور وہاں سے لے کریے بھی ثابت کیا کہ شہداءِ بدراور شہداءِ احد دونوں پر نمازیں پڑھی گئی جیں۔ مٹی جیں ،اس طرف کسی نے توجہ بیس کی تھی ،اور سب بھی لکھتے جیں کہ مرف صرف شہداءِ احد کے حالات نمازیاعد م نماز کے ملتے جیں۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ علامہ کوٹری کے جواب جی متدرک حاکم کی باب الجہاد سے خود حضرت جابر کی بھی روایت گزرچک ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جز ڈ کی نماز پڑھائی ہے اور عالبًا بیروایت ضرورا ہام بخاری کے سامنے بھی ہوگی ، مگران کی شرط پر نہ ہوگی۔ اس

ا بیک اہم فائدہ: اعلاء اسنن ص ۸/ ۲۲۵ میں فتح الباری ص ۱۲۸ سے لفظ لم یصل علیهم ولم یغسل کی بحث میں بیدرج ہو گیا کہ نہ حضور علیہ السلام نے خودنماز پڑھی نہ آپ کے تھم سے دوسر سے کسی نے پڑھی۔ حالانکہ بیغلط ہے اور خود حافظ ابن جڑنے اس کے خلاف انگنیس میں

لئے وہ اس مسئلہ میں متامل ومتر دورہے ہوں مے۔واللہ اعلم۔

وضاحت کردی ہے،ملاحظہ ہوص/ ۱۱۵ تنبید کے عنوان سے فرمایا که اگر لفظ لمم یسصل بسکسسر لام بھی ہوتو معنی سیح رہیں گے البته اس صورت میں ترک صلوۃ کی دلیل بالکل ندرہے گی، کیونکہ آپ کے خود نماز نہ پڑھنے سے بیلازم نہیں آتا کہ آپ نے کسی دوسرے کو بھی ان شہداءاحد کی نماز پڑھانے کی اجازت نہ دی ہو۔ پھر پیجی لکھا کہ آ گے حدیثِ انسؓ آ رہی ہے جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے سواء حضرت حمزاۃ کے اور کسی کی نمازنہیں پڑھی۔اگر چہ بخاری نے اس کے راوی پر نفذ کیا ہے۔

اس کے بعد حافظ نے قائلین نماز کی تائیری احادیث بھی ایک جگہ جمع کردی ہیں۔اور ساتھ ساتھ جوان پر نفذ کیا گیا ہے،ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ کاش! حافظ کا ایسا ہی رویہ سب جگدر ہتا۔ ولٹدالا مرکلہ۔

(٢) حديثِ عقبه بن عامرٌ يهجمي بخاري كي حديث ہے،جس سے ثابت ہوتا ہے كهشهداءِ احد كي نمازِ جناز ه يرهي گئي،جس كي تاويل علامہ نو وی شافعیؓ نے یہ کی کہ وہ نماز نبھی ، بلکہ صرف دعاتھی۔حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بہت ی جگہ صلوٰۃ جمعنی دعا آئی ہے،اوریہاں بھی اس کا امکان ہے خاص طور سے اس لئے بھی کہ حضور علیہ السلام نے آٹھ سال کے بعد اپنے آخری دور میں بیشہداءِ احد کی نماز جو پڑھی ہاں کے لئے آپ احدتشریف نہیں لے گئے کہ وہ تین میل دور ہے، اور آپ نے بینمازیا دعا بظاہر مجد نبوی ہی میں ادا فرمائی ہے، اس لئے حنفیہ کے بھی دوخیال ہو گئے ہیں کہ یہی نمازِ جناز ہتھی یاوہ تو اسی وفت غزوہُ احد کے موقع پر ہو چکی تھی ،اور بیآ خری والوداعی نماز دوسری تھی۔ (ہوسکتا ہے کہابیا شہداءاحد کی خصوصی فضیلت ومنقبت کے طور پر ہوا ہو، کہوہ منظلوم لکل معنی الکلمه تھے اورجس میں خودحضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم تک بھی جنگ کے خطیر اثر ات سے محفوظ ندرہ سکے تھے اور سیدالشہد اٹا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کے تو بیان کے لئے ول وجگر چاہئے)غور کیا جائے تو غزوہ بدراورغزوہ احد کے حالات میں بہت بڑا فرق ہے، وہاں باہر جا کربھی مسلمانوں نے فاتحانہ انداز میں لڑائی لڑی ہے،اور یہاں گھر پر ہوتے ہوئے بھی بہت ہی بڑے ابتلاء ہے گزرے ہیں،جس میں کچھ وفت توبالکل فکست ہی کا سال بندھ گیا تھا، تکرحق تعالیٰ نے امتحان کا وقت جلد ہی پورا ہوجانے پر کامیابی ہے ہم کنار کردیا ، اور جولوگ باہر سے مدینه منورہ فنخ کرنے اور مسلمانوں کو غلام بنانے کے ارادہ سے بڑے ہی عزم وحوصلہ اور تیاریوں کے ساتھ آئے تھے وہ بالآخر ناکام و نامراد واپس ہونے پرمجبور ہو گئے ،ای لئے ہم نے پہلے بھی لکھا تھا کہ مولا نامودودی کا غزوۂ احدیس شکست کا قائل ہونا تاریخی غلطی ہے،اور یا درہے کہ اس کی مثال بھی دی تھی کہ اگر کوئی بڑی طاقت چھوٹی پر چڑھ آئے اور پھروہ ناکام ہوکروا پس ہوتو شکست کس کی مجھی جائے گی؟!۔

قائلین صلوٰۃ جنازہ علی الشہد اء کے پاس احاد بہتِ صحیحہ بہ کثرت ہیں ،اہلِ حجاز کی رائے بھی حنفیہ کے ساتھ ہے ،حضرت سیدنا ابو بکڑ کے زمانۂ خلافت میں غزواتِ شام میں بھی شہیدوں کی نماز پڑھی گئی،امام احمر بھی ایک روایت میں تو پوری طرح امام ابوحنیفہ کے ساتھ ہیں، دوسری میں بھی وہ اجود ومستحب فرماتے ہیں ،امام بخاری نہیں کھلے، مگر علامہ ابن المنیر نے بطوراحتال کے فرماہی دیا کہ وہ بھی مشروعیت کے قائل ہوں گے،اس لئے حدیثِ عقبہ لائے ہیں (فتح ص۳/۱۳۵)امام مالک ؒ کے نقط نظر سے غزوۂ بدرایسی لڑائیوں میں تو نماز ہونی ہی عاہے کیونکہ وہ مکمل طور سے مظلوم نہیں ہیں الیکن حضرت عمر و بن العاص کا تعامل نماز شہید پڑھنا حضرت ابو بکڑے دور کا ہےاور حضرت علیٰ کا اہل بدر کے لئے تکبیرات میں فرق کرنا وغیرہ ،ان سب باتوں ہے تو حنفیہ گاپلہ ہی بھاری بلکہ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم ۔

(٣) حديثِ انس (الى داؤد) كه حضور عليه السلام غزوهٔ احد كے موقع پر حضرت حمزة كے پاس سے گزرے، اور آپ كے سواء اوركسي كى نمازنہیں پڑھی،اس کامطلب بیہ کے مستقلاً صرف آپ ہی کی پڑھی، کیونکہ دوسرے لائے گئے توان کی بھی آپ کی موجود گی میں ہی پڑھی ہے۔ (4) حدیث ابنِ عباس (ابن ماجه) حضورعلیه السلام کے پاس دس دس شہیدلائے جاتے تھے اور آپنماز پڑھتے رہے جبکہ حضرت

حمزةٌ ہرنماز میں موجور ہے۔روایتِ ابنِ ہشام ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

(۵) روایت حصرت عبداللہ بن زبیر (طحاوی) حضور علیہ السلام نے حصرت حمز اُ کی نمازِ جنازہ میں نو ہارتکبیر کہی ، پھر دوسرے شہداء لائے جاتے رہے اوران کی بھی نمازیڑ ھائی۔

(۲) حدیث الی مالک (طحاوی و بیمنی وابودا و دنی المراسل) حضورعلیه السلام کے سامنے نونوشہیدلائے جاتے تھے اور دسویں حضرت حمزہ ہوتے اور آپنماز پڑھاتے تھے۔

(۷) سیرت علاً مدعلا وَالدین مغلطائے حنی میں ہے کہ ابن ما جشون تلمیذامام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام پرنما ذِ جنازہ کس طرح پڑھی گئی؟ فرمایا کہ ایک جماعت اندرجا کر پڑھتی تھی ، مجردوسری جاتی تھی ، جس طرح حضرت حزۃ پرستر بار پڑھی گئی۔

ابن مساجنسون سے کہا گیا کہ یہ بات تم نے کہاں سے اخذ کی؟ فرمایا کہ روایت امام الک عن نافع عن ابن عمر سے جومیرے پاس امام مالک کے قلم سے میرے اس صندوق میں موجود ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہاس کی سند بھی اظہر من الفتس ہے۔

یہ باہر سے دلیل ہےاور بہت توی ہے بیوا قعہ خود حضرت امام مالک سے سوال کانہیں ہے ، جیسا کہ العرف الشذی ص • ۳۸ میں بھی ہے اس لئے فیض الباری میں غلطی معلوم ہوتی ہے۔اس کے لئے سیرۃ نذکور ہ کی بھی مراجعت جاہئے۔

امام ما لك وابل مدينه كاعمل

بہرحال!اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ما لگ کے اصول سے بھی غز وۂ احد کے موقع پرشہید ہونے والے صحابہ کی نماز نہتی ،اور عالبًا وہ بھی ثبوت بنماز میں متر دور ہے ہوں مے۔اس لئے کھل کرنماز کی روایات کو قبول نہیں کیا ہے ،موطاً میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے ،اس لئے حضرت چنخ الحدیث نے بھی او جزمیں ہیر بحث نہیں چھیڑی ،اور لامع میں بھی دلائل حنفیہ کا ذکر نہیں ہے۔

البتہ کوکب ص/ ۳۱۲ میں حصرت کنگوہی سے یہ بات نقل ہے کہ شہید کی نماز روایات صحیحہ سے ثابت ہے اور حصرت جابر گووہم ہوایا ان کوخبر نہ ہوئی ، کیونکہ ان کے والد ماجد کے معرکہ میں فکڑ ہے کرد سیئے گئے تتھے اور وہ اس دن سخت غم زوہ اور پریشان تھے، اپنے ہی معاملہ میں ان کا ذہن الجمعا ہوا تھا۔

حضرتؓ نے یہ بھی فر مایا کہ اگر چہ جتاز ہ کی نماز میں تعدد و تکرار نہیں ہے۔ تمرایبا بیان جواز کے لئے ہوا ہوگا۔ یا حضرت جمز ہ کی اصل نماز تو پہلی ہوگی ، بعد کی سب حبعاً ہوں گی۔

یہ بھی ممکن ہے کہ مالکیہ ایسی نماز کو جوحضور علیہ السلام اور شہداء احد پر پڑھی گئی، عام اموات اور شہداء کی نماز میں شامل ہی نہ کرتے ہوں۔ وانڈ تعالی اعلم ۔اس مسئلے میں اہل مدینہ سب ہی نماز متعارف شہداء کے قائل نہیں، جبکہ اہل حجاز اور اہلِ عراق وشام حنفیہ وحتا بلہ کے ساتھ ہیں۔اور امام شافعیؓ نے جواکٹر اہلِ حجاز کے تعامل کوتر ججے دیا کرتے ہیں،اس مسئلہ میں ان کوا ختیار نہیں کیا ہے۔

ذكركتاب الحجدامام محمرة

ام صاحب موصوف نے مستقل کتاب بطوراتمام جمت بنام "کتاب المحیطی اہل المدین "تالیف کی ہے جس میں امام مالک اور اہل مدینہ کا نے سائل کارد کیا ہے جوانہوں نے الگ سے افتیار کئے ہیں، چنانچیس الم ۳۵۹ میں وہ بات کی جس کا ذکرہم او پر کر چکے ہیں کہ "مم آثار معروفہ مشہورہ کے ہوتے ہوئے جن میں کوئی فلاف نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے شہداء احد پر نماز پڑھی ہے، شہید کی نماز جنازہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس دن آپ نے حضرت جز ہ پرستر بارنماز پڑھی ہے، ایک ایک محض لایا جا تا اور وہ ان کے پاس رکھا جا تا تھا، اور آپ دو دو پر نماز پڑھے ہے، اور سید ناحز اللہ بھی میں کو اختلاف دو پر نماز پڑھے ہے، اور سید ناحز اللہ بھی میں کو اختلاف

ہوسکتا ہے،اس کے ساتھ حفزت مفتی صاحبؓ کے حدیثی حواثی وحوالے بھی قائلِ مطالعہ ہیں۔) حفزت مولانا سیدمہدی حسنؓ نے کتاب الحجہ مذکور کی نہایت محققانہ محدثانہ شرح لکھی ہے جوشائع ہوگئی ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ تکرار صلوٰ ق علے النبی الکریم صلے اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ابنِ ماجہ میں بھی ہے، اور اگر چہ تکرار ہمارے یہاں مکروہ ہے، مگر وہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی، (اور یہی خصوصیت حضرت حمزہؓ کے لئے بھی ہوگی) حضرت ؓ نے فرمایا کہ اس روایتِ ابن ماج شون کوکسی نے ذکر نہیں کیا ہے۔

تشہید کی تعریف: حضرت نے فرمایا: شہید بمعنی مشہود بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے لئے جنتی ہونے کی شہادت قرآن مجید میں ہان اللہ اللہ اللہ اللہ منے فرمایا کہ میں شہیدوں پر گواہ ہوں گا کہ انہوں نے خدا کے دین کی عزت بڑھانے کے لئے اپنا اموال والنفس قربان کئے تھے، اور بمعنی شاہد بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے، خدا کے یہاں حاضر ہے۔ اور وہ اپنے خون، زخم و جراحت کی وجہ ہے اپنا حاضر ہوگیا، جبکہ دوسرے مونین کی ارواح قیامت سے پہلے حال پر شاہد ہے، یاس لئے کہ وہ دارالسلام (جنت) میں ابھی شہید ہوتے ہی داخل و حاضر ہوگیا، جبکہ دوسرے مونین کی ارواح قیامت سے پہلے داخل نہوں گی۔ یاس نے کہ وہ دارالسلام (جنت) میں ابھی شہید ہوتے ہی داخل و حاضر ہوگیا، جبکہ دوسرے مونین کی ارواح قیامت سے پہلے داخل نہوں گی۔ یاس نے تقل ہوکرحق کی شہادت دی ہے، یاس نے جان نکلتے ہی اپنے تو اب و قبول کا درجہ مشاہدہ کر لیا۔ وغیرہ۔

شهيدول برنماز كي ضرورت

وجہ بیہ ہوئی کہاصل اس بارے میں غزوہُ احد کو سمجھا گیا ہے اور اس میں عام قاعدہ کے خلاف شہیدوں کی نماز اجتماعی ہوئی ہے جس کو بعض نے نماز قرار دیااور بعض نے نہیں، پھر بہت سے لوگ لڑائیوں کے موقع پر گم بھی ہوجاتے ہیں جن پرنماز نہیں ہوتی۔اس لئے بھی جب بعض کی ہوئی اور بعض کی نہیں تو اختلاف کا موقع نکل آیا۔والٹداعلم۔ ا مام طحاوی کا استدلال: حافظ نے امام طوادی ہے ایک عقلی استدلال بھی کیا ہے جو قابل ذکر ہے، فرمایا کہ حدیم عقبہ (بخاری) میں جو آخر میں حضورعلیہ السلام کی شہداءِ احد پر نماز روایت کی تئی ہے اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں اس کو سابق عمل ترک صلوٰ ہ کے لئے ناخ سمجھا جائے، یاان کے لئے سنت بہی تھی کہ آئی مدت کے بعدان کی نماز ہو۔ یا وہ نماز ان کی درجہ بروان میں جب بہتری کی نماز ٹابت ہوجاتی ہے۔ پھر ہمارا وجوب میں مشروع ہے، ان میں سے جو بھی صورت مانی جائے ، حضور علیہ السلام کی اس نماز سے شہید کی نماز ٹابت ہوجاتی ہے۔ پھر ہمارا اختلاف تو فن سے پہلے قیدرجہ اولی ٹابت ہوگی۔ اختلاف تو فن سے پہلے قیدرجہ اولی ٹابت ہوگی یا نماز بمعنی حافظ نے امام طحاوی کی اس بات کو ذکر کر کے اتنا اضافہ کیا کہ اختمالات تو اور بھی بھے، مثلاً یہ کہ وہ حصہ کی خصوصیت ہوگی یا نماز بمعنی حافظ نے امام طحاوی کی اس بات کو ذکر کر کے اتنا اضافہ کیا کہ اختمالات تو اور بھی بھے، مثلاً یہ کہ وہ حصہ کی خصوصیت ہوگی یا نماز بمعنی

حافظ نے امام طحاوی کی اس ہات کو ذکر کر کے اتنا اضافہ کیا کہ اختالات تو اور بھی تھے ،مثلاً یہ کہ وہ حصہ کی خصوصیت ہوگی یا نماز جمعنی دعائقی الخ (منتج الباری ص۱۳۷/۳)۔

# اعلاءالسنن کے دلائل

کی صفحات میں بہت اچھے صدیثی ولائل ، رجال پر کلام ،اور فوائد نا فعہ جید وجمع کر دیتے گئے ہیں ، چند ملاحظہ ہوں ۔

(۱) کسی حدیث میں حضرت حمز ہ کے ساتھ ایک ایک دوسرے شہید کی نماز آئی ہے اور کسی میں دس دس پر پڑھنے کا ذکر ہے تو اس میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ نے دس دس پر پڑھی ہوگی ، پھر جیسے ہی کوئی اور ماتا گیا ، نماز کے لئے لایا جاتار ہاہے ، یاممکن ہے پہلے پہلے ایک ایک لایا گیا ہو۔ پھراس طرح سب کی نماز حضور علیہ السلام پرشاق ہوتی ہوگی تو دس دس لائے مسے ۔ والٹداعلم ۔ ( ص ۸/ ۳۵)

(۲) شیخ نے فرمایا: دین کی بیاصل سب کومعلوم ہے کہ میت مسلم کی نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے، للذا جب تک کوئی ممانعت قطعی نہ آئے گی،اس اصل کوترک نہیں کر سکتے،اور ظاہر ہے کہ نماز شہید مسلم کی ممانعت کہیں قطعی نہیں ہے،اس لئے اصل پر بی مل کریں گے۔ یہ جانب اثبات میں ازروئے درایت قوت حاصل ہے۔زیادہ تفصیل نیلِ الاوطاراور تفییر مظہری میں دیممی جائے۔(ص ۸/۲۲۲)۔

ب انصب الرابیص اله ۳۱۹ میں حضرت عطاء ہے روایت نقل کی گئی کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے شہداء بدر پرنماز پڑھی ہے۔
(۳) نصب الرابیہ میں واقد می کی فتوح الشام ہے سیف کا قول نقل کیا کہ میں اس لشکر میں شامل تھا جو حضرت ابو بکڑنے حضرت عمرو بن العاص کی سرکردگی میں ایلہ اور ارضِ فلسطین کی طرف ارسال کیا تھا، پھر دوسرے واقعات بیان کر کے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور لڑائی ختم ہوئی تو مسلمانوں کوسب سے زیادہ فکر گم شدہ ساامسلمان مجاہدین کی تھی جن میں بڑے بڑے براے جزئیل بھی تھے۔
حضرت عمر والو کے فیم تھا، جب مبح ہوئی تو لشکر والوں کو تھم دیا کہ مالی غذیمت اور کم شدہ بھائیوں کولانے کی فکر کریں، تو تلاش کرنے سے دوسب مل گئے، پھران برحضرت عمرونے نماز جنازہ بڑھی۔ پھرانکووفن کیا گیا۔

اس جہاد میں معنرت عمر و کے ساتھ نو ہزار مجاہدین تھے،معنرت عمر و نے معنرت ابو بکڑی خدمت میں خطائکھا کہ حمد وصلوٰ ہ کے بعد عرض ہے کہ میں ارضِ فلسطین پہنچااور رومی کشکر سے لڑائی ہوئی جوا بک لا کھ تھے۔انٹد تعالیٰ نے ہماری نصرت کی اور ہم نے ان کے گیارہ ہزار فوجی مار ڈالے۔مسلمانوں میں سے صرف ایک سوتمیں، جن کوخدانے شہادت سے مکرم کیا۔ (ص ۸/ ۳۲۷)۔

(۵) طحاوی میں ہے کہ حضرت عبادہ بن اوفی نمیری سے سوال کیا گیا کہ شہیدوں کی نماز پڑھی جائے تو فرمایا ہاں!

یہ شام کے لوگوں کے احوال واقوال ہیں جہاں حضورعلیہ السلام کے بعد ہی سے مغازی کا سلسلہ قائم ہو گیا تھا ، ان پریہ بات بخفی نہیں رہ سکتی تھی کہ شہداء کے قسل ونماز وغیرہ کے شرعی مسائل کیا ہیں۔ (ص۸/۳۲۷)

(١) الم احد فرمایا كه بمنبيل جائة كه حضور عليه السلام في سيت مسلمان كي نماز جنازه ند پرهي بو، بجزخود كشي كرف والي

اور خدا کے مال میں چوری کرنے والے کے۔ان کے علاوہ بھی چند کے ہارے میں آیا ہے کہ آپ نے ان کی نماز سے اجتناب فرمایا، مگر شہید کے ہارے میں نہیں، وہ دوسرے میہ ہیں۔ مدیون کی نماز سے بھی شروع میں احتر از فرمایا تھا، پھر جب آپ کو مالی وسعت ملی تو فرما دیا تھا کہ جو مدیون مرجائے تو اس کا دین میں اوا کروں گا ،اور جوتر کہ وہ مچھوڑے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ مرجوم ، جس پر رجم کی حدائی ہو، لیکن زیادہ مجھ میہے کہ اس پر بھی نماز آپ نے پڑھی ہے ،غرض آپ سب ہی کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر شہید کیوں محروم رہتے۔

(۷)اہلِ جمل وصفین کے بارے میں بھی ظاہر آٹارہے یہی ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ نے دونوں گروہ کے شہیدوں کی نماز پڑھی ہے۔حافظ ابن تیمیہ آنے بھی یہی ہات نقل کی ہے۔ (ص۸/ ۳۲۹)۔

(۸) حافظ نے الکنیص میں لکھا ہے کہ خضرت عمر گونسل دیا حمیا اور نماز پڑھی گئی، حضرت صہیب ٹے پڑھائی۔ اور حضرت عثال ٹی نماز حضرت زبیر ٹے پڑھائی۔ صاحب اعلاء نے لکھا کہ ہم حرمت عشل کے قائل نہیں،صرف وجوب کی نمی کرتے ہیں۔ اور عدمِ وجوب کے لئے آٹارکٹیرہ ہیں۔ (ص۸/۲۲۹)۔

باب دفن الوجلین کی آ دمیول کوایک قبر میں دن کرناجائز نہیں ہے، مرضرورۃ جائزہ، جس طرح یہاں شہداءا حد کے لئے ہواہے۔ آ مے دوسری حدیث میں بہی حضرت جاہر راوی حدیث ریجی کہیں مے کہ میرے والداور چھاایک ہی چا در میں کفنائے میے، حالا تکدان کے ساتھ دفن ہونے والے چھانیں بلکہ عمروبن الجموح نے، ہوسکتا ہے کدان کومجاز آچھا کہا ہو، جیسے عربوں کی عادت ہے، یاریجی ان کا وہم ہوگا یعنی یہ بات مجمی ان کا وہم ہوگا ۔۔۔۔ یعنی یہ بات انہوں نے اس عالم دارتی و پریشان حالی میں کہددی ہوگی، جس کا ذکرہم نے پہلے کیا ہے۔ واللہ اعلم ۔

حافظ نے لکھا کہ وقب ضرورت کئی مرداور کئی عورتیں کو بھی ایک قبر میں ڈن کا جوازمعلوم ہوا، بلکہ مرد وعورت کو بھی ساتھ د ڈن کر سکتے ہیں ،اور درمیان میں مٹی وغیرہ حائل ہونی چاہئے ،خصوصاً جبکہ مرد وعورت ہا ہم اجنبی ہوں۔ (ص۴/۱۳۰۹)۔

باب من لم یو غسل المشهداء اس میں سب انمہ کا اتفاق ہے کہ شہید کوان ہی بہنے ہوئے کیڑوں میں اور بغیر خسل کے ہی وفن
کرنامشروع ہے، صرف نماز میں اختلاف ہے، جس کا پہنے ذکر ہوا، حافظ نے لکھا کہ حدیث نبوی کے عوم کی وجہ ہ شافعیہ نے یہ افتیار کیا
کہ شہید جنبی اور حاکصہ کو بھی خسل ندویا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ غسل جنابت ویا جائے گا، کیونکہ حضرت حظلہ تلوفر شتوں نے غسل جنابت
دیا تھا۔ حنیہ کے زویک جنبی مردیا عورت اور چیف ونفاس والی عورت شہید ہوجائے تواس کو شل دیا جائے گا، حضرت نے فرمایا کہ اگر لوگوں پر
خسل دینا واجب تھا تو ملائکہ کا غسل دینا کیسے کا فی ہوگیا؟ اس کا جواب میہ کہ جب حضور علیہ السلام نے لوگوں کو تھم نیس دیا تو بیان کے لئے
خصوصیت ہوگئ، یا کہا جائے کہ لوگوں کو علم نہ تھا، اس لئے ان سے خسل دینے کا وجوب ساقط ہوگیا تھا۔

بساب الاذ معسر بقولہ الالمعرف حضرت ؒ نے فرمایا کہ حنفیہ کے نز دیکے حل وحرم دونوں کے لفظوں کا تھم ایک ہی ہے۔ یہاں زیادہ اعتناء واہتمام کے لئے استثناء بڑھایا ممیاہے۔

ہاب ھل یعوج المعیت۔ حنفیہ کے نزدیک میت کو ڈن کرنے کے بعد بغیر شدید ضرورت کے قبر سے نکالنا کروہ ہے۔ قبول ہو فاذا ھو کیوم و صعت ہے۔ حضرت جابر قرماتے ہیں کہ ہیں نے اپنے والد حضرت عبداللہ کوایک ماہ کے بعد قبرے نکالا تو وہ بدستورائ حال میں تھے، جس میں دنن کیا تھا بجز ذراہے کان کے حصہ کے لیمنی کچھا ٹرمٹی کا اس پرضرور ہوا تھا، امام بخاری نے ان لوگوں کارد کیا ہے جو کی صورت میں بھی نکالنے کو جا ترفہیں کہتے۔

دوسری طرح صدیمی ندکور حضرت عبدالرحل بن ابی صصعه سے موطا امام مالک میں (کتاب الجہاد باب الدفن فی قبر واحد من ضرورة) اس میں بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وانصاری (والد حضرت جابر الاعروبن الجموح دونوں شہیدا کیک بی قبر میں غزوہ اصد کے دن

ڈن کئے گئے، پھر ۲ ہم سال کے بعدان کونکالا گیا تو ان کے جسم بدستوں سے وسالم تھے، کوئی فرق بھی نہ آیا تھا۔ حیٰ کہ حضرت عبداللہ کے جسم پر کوئی زخم تھاا دروفات کے وقت ان کا ہاتھ اس زخم پر تھاا درائی طرح وہ ذن ہو گئے تھے، جب قبر سے انکونکالا گیا تا کہ دوسری جگہ دفن کریں ادر ان کا ہاتھ اس جگہ ہے ہٹایا گیا پھر چھوڑ اگیا تو وہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔

مورخ واقدی نے بیجی نقل کیا کہ جب ہاتھ زخم ہے ہٹایا گیا تواس زخم سے خون بہنے لگا۔اور جب ہاتھ پھرا پی جگہ بینچ گیا تو خون مخم گیا۔ احدادراس دن کے درمیان ۲ سم سال گزر چکے تنصہ ایک تیسری روایت بیہ ہے کہ جب ان دونوں کوقبر سے نکالا گیا تو چالیس سال گزرے تھے۔

# مذكوره نتيول واقعات مين تطبيق

علامہ مہودی نے لکھا کہ حضرت جابڑنے اپنے والداور عمرو بن انجو ت کی قبر کو تین بار کھولا ہوگا۔ پہلے 7 ماہ کے بعداور شاید حضورعلیہ السلام کی اجازت سے کہ وہ نہ چاہتے تھے کہ دو محض ایک قبریس مدفون رہیں، تاہم دوسری باربھی غالبًا دونوں کی قبریں قریب قریب ہی رکھی ہوں گی، کیونکہ دونوں میں باہم بہت ہی تعلق و محبت تھی، پھر حضرت معاویہ نے پانی کا ایک چشمہ اس جگہ جاری کیا تو حضرت جابر نے فرمایا کہ ان سب لوگوں کو تشویش ہوگئی جن کے مردے وہاں وفن تھے کہ لاشیں پانی میں بہہ جا کیں گی۔ اس لئے میں نے چالیس سال کے بعد والدصاحب کی قبر کھودی (اور شاید پانی کے اثر سے وہ دونوں قریب کی قبریں اندرسے ایک ہوگئی ہوں گی او دونوں کے جسم برستورا پنی حالت پر تھے۔

تیسری باراس لئے قبر کھودی گئی کہ ایک سیلاب پانی کا وہاں آ مکیا، جہاں بید ونوں دوسری بار دفن کئے مٹھے، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کوتو ایساد یکھا جیسے سوئے ہوئے ہیں۔ بیوا قعد دفات ہے ۴۲ سال بعد کا ہے۔

ر سین میں سینوطی کے خصائص میں معفرت جابڑ نے نقل کیا کہ معفرت معاویہ نے پانی کا چشمہ یا نہر جاری کی تو ہم نے اپ شہیدوں کو وہاں سے ہٹایا، وہ اس وقت تر وتازہ حالت میں تھے، اوران کے اجسام واطراف نرم تھے، یہ واقعہ ہم سال بعد کا ہے۔ اوراس وقت معفرت محزۃ کی تیم مبارک بھی محودی تی تو کسی کا بچاولہ ان کے قدم مبارک برلگ گیا، جس سے خون بہنا شروع ہوگیا۔ (او جز ص ااا / ۷۰ اجلد را لع )۔ محزۃ کی تیم مبارک برلگ گیا، جس سے خون بہنا شروع ہوگیا۔ (او جز ص ااا / ۷۰ اجلد را لع )۔ بساب الملے معدول المشرق۔ حضرت نے فر بایا کہ اگر غیر سے مراد بنی اسرائیل ہیں تو صدیث مزید تا کید کے لئے ہے کہ میں لحد بی کو اختیار کرنا جا ہے ، اورا گرم ادائل مکہ ہیں تو معالمہ ہلکا ہے۔

امام بخاری کے ترجمۃ الباب میں شق کا ذکر ہے، مگر صدیث الباب میں اس کا ذکر نہیں ہے غالبًا اس سے اشارہ صدیث ابی واؤد کی طرف ہے جس میں السلم حدالنا و المشق لغیر نا وارد ہے، اورای کی تشریح او پر حفرت نے کی ہے، مدین طیبہ میں لیداورشق وونوں کا رواح تھا، اور مکہ معظمہ میں شق کا بی رواج تھا اور حضور علیہ السلام نے لحد کوشق پر فضیات دی ہے، ممانعت کی کنہیں ہے، اور زیادہ مدار زمین کی شم پر ہے، اگر زم ہوتوشق بہتر ہے، نیچ میں گڑھا کھووتے ہیں، جیسا کہ ہندوستان میں بھی عام رواج ہے۔ لحد بغلی قبر کو کہتے ہیں اس کیلئے پکی مٹی چا ہے۔ اگر زم ہوتوشق بہتر ہے، نیچ میں گڑھا کو دینانے کے ماہر تھا اور حضرت ابوعبید قبن الجرائشق والی قبر تیار کرتے تھے، اہل مکہ موان تھا۔ زمین اگر زم ہوتوشق میں کوئی حرج نہیں اور پھر کا تابوت بھی وائن ہے۔ (انوار المحدوم ۴۵ الی بناتے تھے، لحد کے دہ جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ زمین اگر زم ہوتوشق میں کوئی حرج نہیں اور پھر کا تابوت بھی جائز ہے۔ (انوار المحدوم ۴۵ اس)۔

بساب اذا اسلم المصبی حضرت نفر مایا: مار منز دیک عقل وتمیز والے یکے کا اسلام معتبر ہے، ارتد ادمعتبر ہیں ہے، شافعیہ کے خود کی سے اسلام بھی معتبر ہے، ارتد ادمعتبر ہیں ہی اسلام لے آئے نزدیک اسلام بھی معتبر ہیں ہیں ہی اسلام لے آئے تنے اسلام بھی معتبر ہیں ہی اسلام لے آئے ہے ہے۔ کوسنن صغری بہتی میں دیکھا کہ غزوہ خندق سے بل احکام اسلام تمیز پر ہی لاگو ہوجاتے تھے، اس کے بعد بلوغ پر مدار ہوا۔ حضرت علی بھی اس

تے بل اسلام لائے تھے۔ بیمسئلہ اس صورت میں ہے کہ اس بچہ کے ماں باپ کا فرہوں ،اگروہ دونوں مسلمان ہوں تو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ قبوللہ و مکان ابن عبائل آ ہے کی والدہ ماجدہ پہلے ہی ہے حضرت خدیجہ ٹے بعد ہی اسلام لے آئی تھیں ،کیکن حضرت عباس ف بعد کو ظاہر کیا ہے ،اس طرح حضرت ابن عباس اپنی والدہ کے ساتھ مستضعفین میں شامل تھے،اوروہ دین کے لحاظ سے ماشاء اللہ خیر الا ہوین تھیں۔

قوله الاسلام يعلو و لا يعلم رحضرت نفرمايا: يه بات كه اسلام بلند موكر بى ربى گا، نيچا موكر نبيس ، تشريح كے لحاظ ب و خام ر بى بى به كونكه شريعت اسلام كے اسلام كے اسلام كے مغلوب بھى ہوجائے تو پھراس كوسر بلندى ملتى ہے۔ خداكا وعدہ اور ارشاد ہے۔ "وائتم الاعلون ان كنتم مونين" يعنی اگرتم ايمان واسلام كے سب تقاضوں كو يوراكرو گے تو تم بى سر بلند ہوں گے۔

حافظ نے لکھا کہ حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی عورت اسلام لے آئے تو اس کو یہودی یا نصرانی شوہر ہے الگ کرادیا جائے گا، کیونکہ '' الاسلام یعلو و لا یعلم .''

امام بخاریؓ نے اپنے مذہب کی ترجیح کے لئے وہ احادیث پیش کی ہیں کہ جن سے ثابت ہو کہ نابالغ کا اسلام بھی قبول ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ابن صیاد سے شہادت، ایمان کا سوال فرما یا جبکہ وہ اس وقت بچہ تھا۔ (فتح ص۳/۱۳۴)۔

قوله فقال عمر وعنی الع حضرت نفر مایا: حضرت عرائین صیادگوتل کرناچا ہے تھے، کیونکہ وہ دجال تھا، مگر حضورعلیہ السلام نے ان کو روک دیا کیونکہ وہ اس وقت نابالغ تھا، اور فابالغ مرتد ہوجائے تو اس کوتل نہیں کیاجا تا۔ (بیجواب پہنی کا ہے جس کوقاضی عیاض نے بھی اختیار کیا ہے) دوسرا جواب بیہ بھی کا ہے جس کوقاضی عیاض نے بھی اختیار کیا ہے دوسرا جواب بیہ ہے کہ وہ زمانہ یہودید بینہ سے معاہدہ کا تھا۔ (علامہ خطابی نے معالم السنن میں اس کو اختیار کیا ہے) ابن صیاد بھی بہود میں سے تھا۔ امام تر ندی نے مستقل باب میں ذکر ابن صیاد کیا ہے۔ اس میں بیہ بخاری والی حضرت ابن عمر کی حدیث بھی روایت کی ہے، اور تمیم واری والی حدیث بھی لائے ہیں۔ اور حدیث تقربی الاحوذی ص ۲۳۳۹/۲۳۳ جلد سوم میں دیکھی جا کیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہتم مراری کی خصوصت است کو میں است کی دونیا سے دونیا کے میں دیکھی جا کیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہتم مراری کی خصوصت است کو مین نے دونیا کی دونیا ہے۔ اس کے دونیا کہتم کی دونیا ہے۔ اس کی دونیا

یہ خصوصیت اور خاص منقبت وفضیلت ہے کہ حضورعلیہ السلام نے منبر پرتشریف لا کران کے حوالے سے پچھے واقعات دجال کے بیان کئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس امر کی بڑی خوش ہے کہ تمیم داری جو پہلے نصرانی تھے، انہوں نے یہاں آ کراسلام ظاہر کیا اور د جال کے بارے میں وہ بات کہی جس سے د جال کے بارے میں میری بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ النے۔

اس ابن صیاد کے جوحضور علیہ السلام کے زمانہ میں تھا ،احوال ایتھے برے ہر طرح کے سے ،غیب کی خبریں دیا کرتا تھا ،بعض سیح ہوتی تھیں اور بعض جھوٹی ۔فطری طورے کا ہن تھا۔بعض صحابہ اس کو د جالِ اکبر سمجھے تھے ، جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوگا اوراس کو حضرت سیح علیہ السلام قتل کریں گے۔درحقیقت وہ چھوٹا د جال تھا۔

چونکہ ابتداءاس کے احوال مشتبہ تھے، ای لئے حضور علیہ السلام نے حضرت عمر ﷺ چونکہ ابتداءاس کومت قبل کرو، کیونکہ وہ اگر دجال اکبر ہوگا تو اس کو حضرت عیسی قبل کریں گے۔ بخاری کتاب الجہاد ہے بھی بہی تصریح آئے گی کہ حضور علیہ السلام کو بھی یقین ہوگیا تھا کہ ابن صیاد دجال اکبز ہیں تھا۔

تكوين وتشريع كافرق

حضرت نے فرمایا کہ یہاں ایک سرعظیم پر تنبہ ضروری ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ تکوین ، تشریع کے خلاف ہوتی ہے ، کیونکہ تکوین تکا نے ان کے ماتحت تو ہے نہیں۔ پس اگر کسی کویفینی طور سے کوئی تکوین امر معلوم بھی ہوجائے تو اس سے بھی تشریع نہ بدلے گی۔ مثلاً اگر کسی کو یہ بات منکشف ہوجائے کہ فلال شخص کا خاتمہ کفر پر ہوگا ، تب بھی اس کے لئے جائز نہ ہوگا کہ موجودہ حالت میں وہ اس ے کفار والا معاملہ کرے،اور حضرت علی کو کبھی ایسی ہی صورت ڈیٹی آئی تھی جب ان سے ابن الکواء نے دریا وفت کیا کہ میں فتح ہوگی یانہیں؟ آپ نے فرمایانہیں ہوگی ،اس نے کہا کہ پھر آپ کیوں لڑرہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا مامور ہوں ۔ بیعنی تکویل طور سے اگر چہ ہڑیمت وفکست ہی مقدر ہے، مگر تشریع اپنی جگہ ہے، وہ اس کی وجہ سے نہیں بدلے گی۔

البنة صرف نبی کے لئے بیرجائز ہے کہ وہ تکوین کی بھی رعابت کرسکتا ہے، جبیہا کہ یہاں قتلِ وجال (ابن صیاد) کے بارے میں آپ نے اختیار کیا، اورابیا بی آپ نے اس مختص کے بارے میں بھی کیا تھا جس نے آپ کی تقسیم پراعتراض کیا تھا اور وہاں بھی آپ نے حصرت عمر تو بیفر ماکر دوک دیا تھا کہ اس مختص کی نسل میں بچولوگ ایسے آنے والے ہیں جوقر آن مجید کی تلاوت کریں مجے تو وہ ان کے حلق سے بنچے نہ اترے گا، تو بیہ بات چونکہ تکونی طور برضر ورہونے والی تھی ،اس لئے اس مختص کا تل روک دیا گیا۔

اس میں نکت میہ کہ جب خودحضور علیہ السلام ہی نے ذریعہ وی الہی کسی امر کی خبر دی ہوتو اس کی رعابیت کرنا بھی آپ کے لئے مناسب ہے، جیسے معفرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل د جال کی خبر آپ نے دی ہے، تو پھر یہ کیسے موزوں ہوتا کہ آپ ہی کے اشارہ یا اجازت ہے دوسرا آ دمی اس کوئل کرے۔

ای طرح اس منافق معترض کی نسل میں ایسے لوگ آ نے والے تھے، جن کا ذکر اوپر ہوا تو پھران کے اصول اور آباء کوئل کرنے ک اجازت کیسے دیتے ؟ پیکوین پر ہی عمل تھا۔ مگر خاص طور سے صرف نبی کے لائق ہے، دوسروں کے لئے نہیں۔

قوله آمنت بالله رحعزت نے فرمایا که حضورعلیہ السلام نے ابن صیاد کی بات کے جواب کی طرف توجیبیں فرمائی کیونکہ وہ بہت حقیراور نا قابل جواب تھی ،اس لئے اپنی شان نبوت ورسالت کے مطابق جواب دیا جیسے و مالی لااعبد الذی فطونی و الیہ تو جعون میں ہے۔

قوله یا تینی صادق و کاذب دعفرت نفرمایا که بی بات کا بنول میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس بیج اور جموت دونوں آتے ہیں۔ آگ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ابن صیاد سے فرمایا کہ تھے پر حقیقت حال مشتبہ ہوگئ ہے، اور یہی اصل عظیم ہے جس سے حق وباطل میں تمیز کی جاتی ہے، حضرات انبیاء کیبیم السلام کی ساری خبریں جق وسیح ہوتی ہیں اور جموٹ نبیوں، دجالوں، کا ہنوں، کی خبروں میں جموثی و بچی ہرتنم کی ہوتی ہیں۔

تمام شارحین صدیث نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے جوآ بت " ہوم تسانسی السسماء بد خان مبین" اپنے ول میں خیال کی تھی یا زبانِ مبارک سے نہا بت خاموثی سے اِوا کی تھی۔ اس کوشیطان نے ابن صیاد کو بتا دیا، پھر بھی وہ پوری طرح نہ لے سکایار عب نبوت کی وجہ سے وخان نہ کہدسکا بلکہ صرف دُخ کہا۔

حضرت نے فرمایا کہ اس عذر کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ بعض اوگوں میں کہانت فطری بھی ہوتی ہے کہ وہ اس فطری ملکہ کی وجہ سے غیب کی خبریں ویا کرتے ہیں، اور ابنِ خلدون نے تو ان علوم کا ذکر بھی ذکر کر دیا ہے، جن کو حاصل کر کے ایک آ دمی بہت می با تغیی غیب کی ہٹلا دیا کہ جب کی ہٹلا دیا نہیا علیہم السلام پرتو حق تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے جس سے کامل اور شیح با تغیں حاصل ہوتی ہیں، غلط اور جھوٹ کا احتمال میں نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کے دلوں میں ان علوم کو حاصل کرنے سے غیب کی باتھیں ڈال دی جاتی ہیں جو ناتھ ہوتی ہیں، اس لئے ان کی باتوں پروثو تی واعتماد نہیں کرنا جا ہے کہ وہ اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔

حفرت نے فرمایا کہ حفرت نین کا کبڑھی اس حدیث پرگز رہے ہیں،انہوں نے فرمایا کہ ابنِ صیاد نے کہامیں کوئی چیز دخان جیسی دیکھتا ہوں اور حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپناتخت پانی پر بچھاتا ہے،اوراس پر دخان (وحویں) کا سامیہ ہوتا ہے۔ (عرشِ اللی پر جوحق تعالیٰ کی بجل ضہا بہ (کہرے کی صورت میں ہوتی ہے،ابلیس اس کی نقل اتارتا ہے) تو وہی دھواں اس کونظر آیا ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم۔

راقم المحروف عرض كرتاب كه حضرت تعانوي كے دور حيات ميں ايك صاحب تعاند بھون سے لندن مجئے تھے، جو عالبًا حضرت سے

بیعت بھی تھے،اوران کوبھی فطری طور سے غیب کی خبریں معلوم ہوتی تھیں اور لندن میں انہوں نے اپنی غیب دانی کے کمالات دکھائے تو بہت سے انگریز مسلمان ہوگئے تھے اور انہوں نے اجازت جاہی کہ ہم ہندوستان جاکر حضرت سے ملیں گے، مگر ہماری عور تیں پردہ نہیں کریں گ ۔ حضرت کو ان صاحب نے لکھاتو حضرت نے جواب دیا کہ وہ آ جا کیں اور ان کو پردہ کی ایک کوئی تنہ ہوگی ۔ کیونکہ یہاں انگریز وں کی حکومت اور بڑا رعب ہے، یہاں کوئی بری نیت سے ان پرنظر نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی حضرت کے ملفوظات میں ہی نظر ہے گزرا تھا کہ ان صاحب کی درخواست اور لندن کے ان نومسلموں کی خواہش پر حضرت نے لندن کے سفر کا بھی ارادہ کیا تھا، مگر تشریف نہ لے جاسکے۔

غرض اہل حق اور مجاذیب کے واقعات بھی ایسے بہ کثرت ہیں کہ وہ غیب کی بہت ی خبریں دے دیا کرتے ہیں، بلکہ اب بھی بعض لوگوں کے بارے میں سنا گیا کہ ان کو بعض وظائف وعملیات کے ذریعہ یہ بات حاصل ہے کہ ان کے دل پر دوسروں کے حالات منکشف ہوجاتے ہیں۔ پھر بھی بیودثوق واعتماد یاعقیدہ ہرگزنہ ہونا چاہئے کہ ان کی سب با تیں سیجے ہوتی ہیں۔ ان المغیب الاللہ، کہ پوراعلم غیب کاصرف حضرت جن جل ذکرہ کی ہی شان اور خصوصیت ہے، اس کے علم غیب کلی و ذاتی کاعقیدہ بجز خدا کے کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔

قولہ اطع ابا القاسم \_ بیڑ کا بھی ابھی نابالغ تھا،اوراس کا اسلام معتبر ہوا ہے،اس لئے امام شافعی کا بیقول درست نہیں کہ نابالغ کا اسلام معتبز ہیں ہے۔

حدیث ما من مولود الایولد علم الفطرة ليعنى بر بچفطرت پر پيدا بوتا ہے، پھراس كے يہودى ونصرانى مال باپاس كو فطرت صححہ سے ہٹاكرا پنى طرح يہودى ونصرانى بناديتے ہيں۔

افا داتِ انور: حضرت نے فرمایا: بید حدیث ائمہ متقد مین کے زمانہ ہے ہی کیل بحث رہی ہے ، حتی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک اورامام محمد سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے ، اور محقق ابوعبیہ تلمیذا مام محمد نے بھی ان سے بچھ کلمات اس حدیث کی شرح میں نقل کئے ہیں۔ (امام طحاویؓ نے اپنی مشکل الآ ثار میں بھی مفصل کلام کیا ہے ، اس میں دیکھ لیا جائے اور اس کا خلاصہ فیض الباری ص ۲۸ میں نقل ہوا ہے ) حافظ ابن ججرؓ نے بھی ص ۱۹۲/ میں ابوعبیدا مام محمد کا سوال وجواب وغیر ہ نقل کیا ہے ، حضرت شنخ الحدیث نے او جز ص ۲/ ۲۰ میں اور لامع ص حافظ ابن ججرؓ نے بھی ص ۱۹۲/ میں اور اور محققانہ ارشادات جمع فرمادیتے ہیں۔ ہم یہاں صرف حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات بیش کرتے ہیں۔

علامہ ابن القیمؓ نے شفاء العلیل میں مفصل کلام کیا ہے اور 'یہ بھی دعویٰ جزم ویقین کے ساتھ کیا ہے کہ فطرت سے مراداسلام ہی ہے، اور لکھا کہ یہی قرآن وحدیث کی عرف واصطلاح بھی ہے۔غرض اپنی اس رائے پر بہت زور دیا ہے

میر نزدیک وہ غلطی پر ہیں اور محقق ابوعم (ابن عبدالبرِّ) کی رائے التمہید میں زیادہ صحیح ہے۔ (ان کی رائے آئے آئے گی) حضرتؓ نے فرمایا میر نزدیک فطرت سے وہ جبلت مراد ہے جو قبول اسلام کی صلاحیت واستعدادر کھتی ہے۔ اور بہی مطلب ہے جہاں قرآن مجیدیا حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، یعنی خدانے کسی بچہ کی بنیہ (بنیاد) میں جزو کفر کانہیں رکھا، اگر خارجی موانع نہ آئیں تو وہ مسلمان ہی ہوگا، اور علامہ ابن القیم نے جوذلک الدین القیم سے بیٹا بت کیا کہ فطرت سے مراددین قیم ہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دوسری جگہ قران مجید میں ان عدۃ الشہود عنداللہ اثنا عشر کے بعد بھی ذلک الدین القیم وارد ہے، حالانکہ وہ تکوینی امر ہے۔ پس یہاں بھی استعدادِ قریب میں پر چتا اور مسلمان ہی رہتا، کافرنہ ہوتا۔ الاسلام کودین قیم فرمایا ہے۔ اگر موانع پیش نہ آتے تو وہ مولود (بچہ ) اپنی استعدادِ قریب ہی پر چتا اور مسلمان ہی رہتا، کافرنہ ہوتا۔

پھر بیاعتراض ہے کہا گرفطرت سے مراد جبلت ہوتو جبلت میں تو کفروا یمان دونوں برابر ہیں کیونکہ استعداد دوطرفہ ہے، میں کہتا ہوں کہ استعداد قریب تو اسلام ہی کی ہے، پس اس سے اسلام کی تعریف ہی نگلی کہا گرموانع وقوادح نہ ہوں تو پھراسلام ہی پررہے گا، چونکہ یہ تعریف بطوراستدلال کے نکلی ہے اس لئے اعلیٰ وارفع ہے اوران کے یہاں دعوے کی صورت ہے، استدلال نہ ہوگا۔ مجر میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی فطرت کا لفظ آیا ہے قرآن وحدیث میں ، وہاں معنی جبلت کے بی ہیں ہسلم شریف میں ہے کہ حضور عليه السلام سفر ميس منعي بناوان وي وتوجب اس في الله اكبرالله اكبركها توحضور في مايا ييخص فطرت پر ہے واور كيونكه ووتو كفار مجى كہتے ہيں ) پر جب اس نے كہا اشہدان لا الدالا اللہ تو اس كلية وحيد ورسالت كوئن كرحضور نے فرمايا كه دوزخ سے فكل كيا۔ اور ايبا ہے كه جيس رنگيز كير ارتكفے سے يہلے چيفكرى لگاتا ہے وہ بدرج و فطرت ہے، لبندامير ئزويك بہلا درجہ جبلت وفطرت كا ہے، پھرا مانت ہے كدوغانه و يناند خدا كوندرسول كو، نداورلوكول كو، حديث بين بالا ايمان لهن لا امائة لد يجراسلام ب- يجربيك مردم شارى اصل كي زياده موتى حاسية ، ند موانع کی؟ بیجی غلط ہے، ساری دنیا کود مکھے جاؤ کہ موانع کی ہی تعدا دزیادہ ملے گی ،اصل دفرع ہونا امر آخر ہے اور موانع کی تعدا داور ہے۔ مجر حنقد مین میں ہے کسی کو شقاوت وسعاوت فی بطن الام ہونا اس جبلت کے منافی معلوم ہوا، اس کے لئے کہتا ہوں کہ شقاوت کا زیادہ تعلق خدا کی تقذیر وعلم کے ساتھ ہے اور جبلت امرِ تکو پی ہے کہ اس کی بنیہ ( بنیاد ) میں فی الحال بطور تکوین کے تفرنہیں ہے، کوبروئے تقدريآ ئنده چل كرشقاوت بى غالب آجائـ

حضرت نے فرمایا: تکوین جبلت کے ساتھ تقذیری شقاوت وسعاوت جو بعد بلوغ کے طاری ہونے والی ہیں اس کواس مثال ہے صمجھوکہ ہونی میں تمام صورنوعیہ کثیرہ متضادہ تک کی استعداد ہوتی ہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہرصورتِ سابقہ لاحقہ کے لئے معد ہوتی ہے۔ جبکہ پہلی اور بعد کی صورتمی صرف کیے بعد دیگر ہے تناو باہی آ سکتی ہیں ، کیونکہ و ،سب حکما ہے نز دیک جواہر ہیں اس لئے باہم متضاد بھی ہیں ، جیے پانی سے ہوابن جاتی ہے اور ہوا تار سے قریب ہو جاتی ہے ، حالا نکداس کوبصورت ماء بہت بعد تھا صورت نارے۔

توجس طرح صورت مائيد كالي امل حالت مي رجع موئ ، بهت مستجدتها كه وصورت موائيه يا ناربيا غتياركر لي بمراس مين استعداد بعید ضرورموجود تھی کہرم ہوکرصورت ہوا سیاختیار کرلے،اور پھر ہوا بھی آگ بن عتی ہے،ای طرح جبلت ایمان کوہمی مجھوکہ وہ بھی كغرك طارى ہونے كومنانى نہيں ہاورندو شقى ہوجانے كو مانع ہے۔

جیے مٹی کا گھڑایا کانچ کا کوئی برتن کہ وہ کمز درتوا تناہے کہ ذرائ تھیں ہے ٹوٹ پھوٹ جائے ،لیکن چونکہ اس کی ہنیہ ( بنیاد ) میں پھوٹنا نہیں رکھا ہے تو وہ احتیاط کے ساتھ رکھا جائے تو برسوں بھی سیجی سالم رہ سکتا ہے۔ اس بارے میں میرے چند عربی کے اشعار سنو۔

ولادالوليد علر فطرة. كتكرير لفظ بلافائده فابدوا قيودا وابديته. عراه عن الكفراو زائده

فكان الشقى علر فطرة. واما الشقاء ففي عائده كبحرية تكسر من صدمة والافتقى مدى زائده

( معنی فطرت کے معنی بھی خلقت بی ہے ہیں ،تو بلاکسی فائدہ یا قید کے اس کو کررانا نے سے کوئی فائدہ نہ تھا ،اس لئے ہیں نے ایک قیداگا کراس کومغید بتایا کہاس سے مرادوہ جبلت ہے جواسلام کی استعداد قریب رکھتی ہے، جو کفرے خالی یاد در بھی ہے جس طرح ایک گھڑاوہ ذرا ہے صدمدے ٹوٹ سکتا ہے، محراحتیاط ہے رہے تو ہمیشدرہ سکتا ہے ای طرح شقاوت کا معاملہ بھی ہے کہ تقی بھی شروع امریس فطرت صالحہ پر ہوتا ہے کیکن اگراس کی حفاظت نہ کرو کے تو وہ شقاوت ابدی تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذااصل فطرت و جبلت شقاوت کی طرف لے جانے والی نہمی۔ ) حاصل بدكشق بمى ابتدا وفطرت يرتعا تمراس كى حفاظت ندكى ،صد مات وموائع ے ند بيايا تواس كا نتيجه يبى مونا تعا كه شقادت عى اس پر غالب آتھی، آپ دیکھیں کہ حدیث میں خود ہی ہے کہا گیا کہ ہر مولود فطرت پر ہوتا ہے، پھراس کے ساتھ ہی اس کی شقاوت یہودی و نفرانی ہونے کا بھی ذکر کیا گیااس ہے معلوم ہوا کہ شقاوت ، فطرت سے متعادم بیں ہے۔ ووسرى وليل : بيام كل نظر ہے كہ آيافارى زبان كى طرح عربى ميں بھى تعديافعال كا ہے يانہيں؟ جس ميں دوسر ہے كام كرانے كاذكر ہوتا ہے، جيسے غسله كى كوغسله ديااور غسله دورسرے ہے كى كوغسله دياور غسله دورسرے ہے كى كوغسله دياور غسل دولا و الله الله ما ك سے منقول ہے كہ انہوں نے اذام ك المام كا مطلب يہ كہا كہ جب المام آ مين كہ لوائ عن ميں تو عام قاعدہ ہے كہ فعل لازم پر جو زيادتى حرف ہے متعدى بناليتے ہيں، جيسے خوردن (كھانا) سے خورانيدن (كھانا) ابوحبان نے تو كہا كہ باب افعال كا تعديم مطرد ہے (ہميشہ ہوتا ہے) اور باب تفعيل كا تعديه على ہے (اس كاكوئى قاعدة كلينہيں ہے) بعض نے كہا كہ دونوں مطرد ہيں۔ دوسروں نے كہا كہ دونوں سائى ہيں۔ مير سے نزد يك جس طرح ابھى لم يغنسلنم ميں گزرا ہے (كہ حضور عليه السلام في شہيدوں كوئسل نہيں دلوايا) اى طرح يہاں ابواہ يھو دانه او ينصو انه ميں بھى ہوسكتا ہے، جس ہے معنى يہ ہوں گے كہ ہر مولود باعتبارا صل كے فطرت پر پيدا ہوتا ہے بھراس كا يہودى يا نصرانى ہوجانا وہ اس كى اوب ہوئى چيز كو بدلتے ہيں، مين وتغير شدہ صورت باعتبارا صل كے نتھى۔ اس كے بعد ہم يہ بھى كہ يكس گے كہاس كى نقد بر ميں شقاوت تھى۔

اعتراض وجواب

اگرکہاجائے کہ فطرت اگرخودا یمان واسلام نہیں ہے بلکہ ان کا مقد مہہ، تو پھراس کا مقابلہ ادیان ( یہودیت ونصرانیت ) ہے کیے ہوا؟ جواب یہ کہ تقابل اب بھی صحح ہے، کیونکہ معنی یہ ہیں کہ وہ مولوداسلام سے قریب تھا، کین اس کے والدین نے اس کی فطرت کوضا کع کرایا ہے۔
پھراس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ صدیث نہ کور کوہم صرف ان لوگوں کا حال بیان کرنے پر مقصور کردیں جواپنی فطرت بدل لیتے ہیں،
اوروہ لوگ ذکر سے خارج رہیں جواپنی فطرت پر باقی رہیں، جیسے مسلمانوں کے بچے، کیونکہ صدیث میں ان سے تعرض کیا ہی نہیں گیا ہے۔
حدیث میں جو مشہ بدذکر ہوا ہے، اس ہے بھی ای کی تا ئید ہوتی ہے، کہ جانور کا بچہ بھی صحح وسالم اعتباء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، مگر
بعد کولوگ اس کے ناک کان کا نے کراس کو عیب دار کردیا کرتے ہیں۔ اس طرح ایک معنوی چیز کوئسی وظاہری چیز سے تشیبہ دی گئی ہے۔
بعد کولوگ اس کے ناک کان کا میں اس لئے بھی موزوں نہ تھا کہ اس کا کا م تغیر طبق اللہ نہیں ہے، یہ کا مرجودہ یہود یت ونصرا نیت یا دیگر
اسلام کا ذکر اس حدیث میں اس لئے بھی موزوں نہ تھا کہ اس کا کا م تغیر طبق اللہ نہیں ہے، یہ کا مرجودہ یہود یت ونصرا نیت یا دیگر
میں اسلام کا ذکر اس حدیث میں اس لئے بھی موزوں نہ تھا کہ اس کا کا م تغیر طبق اللہ نہیں جوالی اور اختیار دین اسلام کیلئے مہیا کردی گئ

افادة علامها بي عمرٌ

اوجر ص ۱۳۰/۳ میں فطرت کے آٹھ معانی نقل کئے ہیں، جن میں سے پہلا وہ ہے جوابوعبید نے اپنے استاذ حضرت امام محمد سے ت کیا ہے، اس پراشکال وجواب قابلِ مطالعہ ہے، دوسرامعنی خلقت کا ہے جس پرمولود پیدا کیا جاتا ہے معرفتِ رب کی استعداد کے لحاظ ہے، علامہ عینی نے کہا کہاس قول کوعلامہ ابوعمر نے اصح قرار دیا۔

ہے اور حافظ نے بھی لکھا کہ اس کو ابوعمرا بن عبدالبرنے راج قرار دیا ہے اور کہا کہ بیرحدیث کی تمثیل کے بھی مطابق ہے۔ اس پر بھی اعتراض ہوا ہے۔ تیسرے معنے فطرت کے اسلام لئے گئے ہیں ، حافظ نے اس کو اشہرالاقوال کہا ، ابن عبدالبرنے کہا کہ عامہ سلف میں بھی بہی معروف تھا ، دوسرے حضرات اور متاخرین نے اس کو ترجیح دی ہے ، امام بخاری نے تفییر سور ہ روم میں اس کو اختیار ہے ، مگر علامہ عینی نے ابوعم سے نقل کیا کہ حدیث مذکور میں فطرت سے اسلام مراد لینا مستحیل ہے ، کیونکہ ایمان واسلام تو قول باللسان واعتقاد بالقلب و ممل بالجوارح کا نام ہے ، جبکہ پیطفل (بچہ) میں معدوم ہے۔

۔ اوپری تفصیل سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ فطرت کو بمعنی اسلام قرار دینا سیجے نہیں ہے جوابن القیم وغیرہ کی رائے ہے، آ گےامام بخاری مستقل باب اولا وسلمین اوراولا دمشرکین کی نجات وعدم نجات کے بارے میں لائی سے، وہاں مزیر تفصیل ودلائل آ جائیں سے ان شاء الله تعالیٰ۔

قدولمه لا تبديل لحلق الله \_حضرتُ نے فرمايا كه يہنى بصورت ِ فبر ہے ۔معنى يہ ہے كہلوكوں كى طرف سے تبديل اگر چه ہوتى ہے اور ہور بى ہے بگر بيتبديل لانے والوں كى غلطى ہے اور ہوتى نہ چاہئے ،كيونكه دين قيم كامقتضے عدم تبديل ہى ہے۔

اگر کہا جائے کہ فطرت کے معنی وتغییر تمہارے مطابق کرنے سے لازم آئے گا کہ تمام اولا دِمشرکین کی نجات مان کی جائے کیونکہ وہ سب تبدیلی آ نے سے بل بی فطرت پر مرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تجات وعدم نجات کا مدار سعادت وشقاوت پر ہے جو خدا کے علم وتقذیر میں ہے بصرف فطرت پر نہیں ہے۔ اگر چہ فطرت بھی اس میں دخیل ضرور ہے اور ظاہر ہے کہ خدا کا علم وتقذیر فطرت وغیرہ سب امور سے مابتی اور ازل سے مطے شدہ ہے، پھر یہ بھی و کھنا چاہئے کہ حدیث فہ کور میں جو جانوروں کے سے وسالم پیدا ہونے سے تشبید دی گئی ہے وہ بھی یہ ظاہر کر دبی ہے کہ معاملہ خلقت اور ظاہری صورت کا ہے، اور یہاں علم وتقذیر خداوندی کی بات سامنے ہیں ہے۔

پھرہم میہ بھی کہد سکتے ہیں کہ بیاعتراض تو فطرت بمعنی اسلام ماننے والوں پر زیادہ وارد ہوگا کہ وہ تو اسلام ہی کے مدمی ہیں جو فطرت مجمعنی جبلت وغیرہ سے بھی آئے ہے۔)

حضرت نے فرمایا کہ بعض حضرات نے فطرت سے مراد ملی (اقرارازل وجواب الست) کوکہا ہے کہ وہی فطرت بھی ،ہم کہتے ہیں کہ اگر صرف اس کوکہیں تو عمدہ تو جیہیں ہے البتۃ اس کو بھی جزئیات فطرت میں داخل کریں توضیح ہے۔ کیونکہ انسان اپنی جبلِ فطرت سے ہی ر بو بیت خداوندی کامقر ہوتا ہے۔

باب اذا قسال الممشوك \_حضرتٌ نے فرمایا كەموت كے قریب نزع كی حالت شروع ہونے ہے پہلے تک ایمان لائے تووہ معتبر ہوتا ہے۔اگر نزع شروع ہوجانے پرایمان لائے تووہ ایمان البائس كہلاتا ہے جوجمہور كے نزد كے معتبر نہيں ہے۔

جراوہ ہے۔ اور من سروں اور ما ہوں کے دروں کا سے دوہ بیان اب س بہت ہوئے گائیں ہے۔ اور من سروں کہا ، یعنی اس سے است کو غلاط بتایا ، مگر وہ مدموں نہیں ہے ، ہلکدان کا مختار ہے ، محرالعلوم نے شرح المھوی میں بیخ کی متعدد روایات نقل کی ہیں۔ جن سے اس نسبت کو غلاط بتایا ، مگر وہ مدموں نہیں ہے ، ہلکدان کا مختار ہے ، محرالعلوم نے شرح المھوی میں بیخ کی متعدد روایات نقل کی ہیں۔ جن سے اس نسبت کی صحت معلوم ہوتی ہے۔ البت میرے زو کیے بیخ کی مراویہ معلوم ہوتی ہے کہ فرعون کا وہ آخری کلمہ بحثیت ایمان کے قام امرا بوروں ہوتی ہے۔ البت میرے زو کیے بیخ کی مراویہ معلوم ہوتی ہے کہ فرعون کا میں تھا۔ پھر وہ ایمان بھی ایمان البائس تھا جوعذا ہے میں واقل ہوجانے پر ظاہر ہوا ، اور وہ معترفیس ہے۔ اور بھی فرق ہے قوم یونس علیہ السلام اور فرعون میں ، کہ انہوں نے مشاہدہ عذا ہے ہی وعذا ہے میں واقع اس ہونے ہے قبل ) ایمان اختیار کر لیا تھا ، اور فرعون نے نیز اس المام اور فرعون کی ایمان اختیار کر لیا تھا ، اور فرعون نے نیز اس کیا ہونے ہے کہ ان کو فود حق اس کو خود اس نوائل نے مشاہدہ کی محمد اللہ ہوں کہ کہ نوعون میں ایمان سے کے علاوہ دوسرے معانی نوائل نے مشکی تھے ، کیونکہ اس فرا کی تھی ہے کہ اس اس خود اس کو تارہ کی ایمان لائے ہیں۔ (ہوسکن ہو کہ ہوں کی ایمان لائے ہیں۔ (ہوسکن ہو کہ ہوں ہوں)۔ کو زائل ہے بھی ہے کہ خود ای محمد نو حمد ماصل نہ ہوئی ہو )۔

حضرت نے فرمایا کہ علامہ سیونگی نے شیخ اکبری تا سیدیں رسالہ کھا ہے اور اس کا رد ملاعلی قاریؒ نے لکھا ہے مگراس کا نام بہت ہی سخت رکھا ہے جومناسب نہ تھا (فرالعون من مرعی ایمان فرعون )۔

ا بیک انشکال و جواب: حضرت نے فرمایا: قصد فرعون میں ایک اشکال دوسرا بھی ہے، حدیث میں ہے کہ فرعون نے جب کلمہ کا الدالا اللہ کہنے کا اراد و کیا تو حضرت جبر بل علیہ السلام نے اس کے مند میں تھردی تا کہ وہ کلمہ کا ایمان اوانہ کرسکے، مباوا خداکی رحمت اس کو پالے، بنظا ہریدرضا بالکفر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے تفرکو پہند کرتے تھے، نعوذ باللہ مند۔ محقق آلوی حفق آنے اپنی تغییر میں بیہ جواب دیا کہ جوکا فراپنے کفر میں بہت زیادہ سخت ہواور مسلمانوں کو بھی اس سے ایذا پہنچی ہوتو ایسے کٹر کا فرک موت کے لئے تمنا کرنا درست ہاوراس بات کو مبسوط خواہر زادہ کے حوالہ سے امام اعظم سے بھی روایۂ نقل کیا میں کہتا ہوں کہ بیہ بات تو خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔حضرت موی علیہ السلام کی دعاذ کر کی گئی کہ 'اے خداان بدکر دار بنی اسرائیل کے اموال کو ہلاک فرمادے اوران کے دلوں کو سخت کردے کہ بغیر در دناک عذاب دیکھے وہ ایمان نہ لائیں۔''

حضرت جریل علیہ السلام کوبھی خیال ہوا کہ خدا کی رحمت تو بہت وسیع ہے، کیا عجب ہے کہ بطورخرقِ عادت وہ ایسے بدترین سرکش کا فرکوبھی کلمیۂ ایمان کی وجہ سے بخش دے،اس لئے انہوں نے بیکام کیا تھا۔رضا:ابالکفر والی بات یہاں ہرگزنہیں تھی۔

باب المجویدة علمے القبو۔(بغیر پتوں کی ٹہنی قبر پررکھنا یا گاڑنا) در مختار میں ہے کہ قبر پر پیڑلگانامستحب ہے۔علامہ عینی نے فر مایا کہ قبر پر پھول ڈالنے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ نے درخت لگانے کو منع نہیں کیا ، عالمگیری میں ہے کہ پھول ڈالنا بھی مفید ہے،حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اعتادای پر ہے جو بینی نے فرمایا کیونکہ ان کا مرتبہ عالمگیری ہے زیادہ ہے۔

۔ علامہ عینی نے یہ بھی لکھا کہ قبر پر خیمہ لگانا اگر کسی صحیح غرض سے ہو مثلاً لوگوں کے لئے سایہ کے واسطے ہوتو جائز ہے،اور صرف میت کے لئے سایہ کی نیت ہوتو جائز نہیں ہے (عمدہ ص ۲۰۴/۴)۔

قوله اشد ناو ثبةً بعض نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثان کی قبرز مین سے اونجی تھی ،اس سے ملی ہوئی نہھی ،حضرت فر مایا کہ رہے ہوں نہ کہ چوڑائی میں ۔اوراگروہ بہت چھوٹے تھے تو چوڑائی میں بھی کو دناان کے لئے دشوار ہوگا، شیخ ابن البہا م نے فر مایا کہ قبرکوایک بالشت سے زیادہ اونچا کرنا مکروہ ہے۔

قولیہ فاجلسنی علمے قبو ۔ شخ ابن الہمامؒ کے نزدیک قبر پر بیٹھنا مکروہ تحری ہے۔ امام طحاویؒ نے فرمایا کہ مکروہ تنزیبی ہے، ان کے نزدیک مکروہ تحریکی جب ہے کہ بول وبراز کے لئے اس پر بیٹھے، ورنہیں۔

> حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ممانعت عام ومطلق ہے،اس لئے بہرصورت قبر پر چڑ ھنایا بیٹھنا خلاف اولی ہے۔ قولہ و کان ابن عمر یجلس۔اس سے مراد قبر سے تکیدلگانا ہے،قبر پر بیٹھنانہیں ہے۔

باب موعظة المحدث عندالقبو \_ یعنی وعظ ونفیحت اذ کارواشغال کے علم میں نہیں ہے جوقبر کے پاس مکروہ ہیں \_ للہذاوعظ و نفیحت وہاں جائز ہے ۔

> قوله بقیع الغوقد حضرت شاه صاحبؓ نے فرمایا کہ یہ بھی اہلِ مدینہ کامقبرہ تھا، جوبقیع المصلے کے علاوہ تھا۔ قوله المحصرہ وحضرتؓ نے فرمایا کہ خاصرہ ہے ہمعنی پہلو۔ مراد ٹیک لگانے کی چیز لاٹھی، چھڑی وغیرہ۔

قبول نفس منفوسة فرمایا:معلوم نبیں اس ہے مرادروح طبی ہے یا دوسری؟ پھراس میں شک نبیس کہ روح طبی بدن کے اندر پھونگی ہوئی،سرایت شدہ ہوتی ہے اور روح مجردہ اس طرح نہیں ہوتی ،اور بدنِ مثالی ان دونوں سے الگ ہے۔

قول ا اهل السعادة النع - حضرت في فرمايا: حضورعليه السلام كابير جمله نهايت اعلى مضامين كا عامل ہے، حضرات صحابة في سوال كيا تھا كہ جب سعادت وشقاوت اور نيك وبدا عمال تقدير علم اللي ہى كے مطابق ہو نگے تو ہم اس پر ہى بھروسہ كر كے ممل كى طرف سے به نياز نہ ہوجا ئيں ،اس كے جواب ميں حضور عليه السلام نے فرمايا كہ ہر شخص كيلئے وہى عمل آسان كرديا گيا ہے جواس كيلئے مقدر كيا گيا ہے ۔ لہذا بيسوال بے كا ہے، اور تركِ عمل كى بات نا قابلِ عمل ہے، جس كے لئے خدا كے علم وتقدير ميں خير لكھ دى گئى ہے وہ ضرور عمل خير ہى كرے گا اور جس كے لئے شركھ دى گئى ہے وہ ضرور عمل خير ہى كرے گا اور جس كے لئے شركھ دى گئى ہے وہ ضرور عمل شربى كرے گا۔

دوسرے طریقہ سے اس کواس طرح سمجھا جائے کہ انسان اس عالم شہادت کے لحاظ سے بقینا مخارہ باختیار ہے، اور عالم غیب کے
اعتبار سے مجبور ہے۔ اس عالم کا وجود و تحقیق ہمیں اولہ سمعیہ شرعیہ سے ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ اس عالم میں اپنے مقدور واختیار کی
حد تک اعمال خیر کواختیار کریں اور اعمال شرسے اجتناب کریں، جبکہ ہمیں اس کا بھی یقین ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ کے علم و تقدیم میں خیر
کمی جا چکی ہے، وہ شرکواختیار نہیں کرے گا، اور جس کے لئے اس نے شرکومقدر کردیا ہے وہ خیر کواختیار نہ کرے گا اور سعید از لی کے لئے
اعمال صالح ضرور آسان ہوں گے، جس طرح شقی از لی کے لئے برے اعمال آسان ہوں گے۔

حضرت نے بیمی فرمایا کیمل اور قضا وقد روغیر وسب کوتخت الدعاء ماننا چاہئے ، حاصل جواب کے طور پر فرمایا کہ ایک تکوین ہے اور ایک تشریع ، اور ایک عیب ہے اور ایک شہادت ۔ پس بنظر غیب و تکوین عمل ترک نہیں کیا جاسکنا کہ اس کا مدارا فقیار پر ہے ، ہمیں دوسرے عالم کی اطلاع نہیں ہے اور ہمارے نمی وممانعت ہے ، کو با کی اطلاع نہیں ہے اور ہمارے نمی وممانعت ہے ، کو با عتبارِ بحویٰ فی فی فیرا ورسعید کو تو فیق شرند ہوگی ۔

## تقذير وتدبرا ورعلامه عيني كحافا دات

اگرکوئی کے جب قضاء و تقدیرا کہی میں ہی ہارے اعظے وہرے اعمال کا فیصلہ ہو چکا تھا تو گھر ہمارے نیک و بدا عمال پر مدح و ذم کیوں ہوتی ہے اور تواب و عذاب کی وجہ کیا ہے؟ جواب ہیہ کہ مدح و ذم باعتبار کل کے ہے باعتبار فاعل کے بین ہے، اور بھی مراد ہے کسب سے جواشا عرو کے یہال مشہور ہے کہ جتنا حصہ ہمارے کسب واختیار کا ہے، ای پر مدح و ذم با تواب و عذاب کا ترتب ہوتا ہے۔ جس طرح کسی چیز کی اچھائی یا برائی یا سلامتی یا عیب بتایا جاتا ہے جوخو و اس کے اندر ہوتا ہے خواہ وہ کسی طرح بھی اس میں ورآ مہوا ہو، ان فار جی اسباب و وجوہ پر نظر نہیں کی جاتی ہا تھا ہے ، اور جس طرح ہمی تا ہو ایک مطرح سجھتا جا ہے ، اور جس طرح ہم بینیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کا جانا آ گ کے ساتھ متصل ہونے پر بی کیوں رکھا ، اور ابتدا ہ بی سے ایسا کیوں نہ کر دیا ، ای طرح تواب و عبالہ کو بھی خدا کی مصنا ہا کہ بھی خدا کی مشیت برجمول کر دینا جا ہے۔

علا مہ چیں کا ارشاو: رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے اٹکال وترکی عمل کا سوال کرنے والوں کوبطورِ اسلوب تھیم جواب دیا ہے کہ اس خیال کوترک کر کے وہ اپنی عبودیت و بندگی کا راستہ اختیار کریں اورامور خدا وندی میں تصرف و دخل اندازی کی راہ اختیار نہ کریں ، نہ عبادت و ترک عبادت کو دخول جنت وجہنم کامستقل سبب یقین کریں۔ بلکہ اس کو صرف علامات کے طور پر مجھیں ( کہ عبادات و نیک اعمال اختیار کرنے والے جنت کے راستے برگامزن ہیں اور بے عمل و بدکر دارجہنم کی سمت چل رہے ہیں۔)

علامہ خطا فی کا افا وہ: حضور علیہ السلام نے سعادت وشقادت کے علم از لی میں سابق ہونے کی بات سائی تو کھولوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اس کور کی علی دیں ہوئے گی دی ہوئے گی کہ ایک ہوئیں کرسکتا۔ ایک باطن ہے جو خدا کے علم از لی میں علیت موجبہ کا درجہ رکھتی ہے کہ ہر کام اس کے مطابق ہوگا ہے گئے رہ ہوئیت ہے، دوسرا ظاہر ہے، جو چی عبود بت کے لئے بطور تنمہ کا زمہ کے ہے۔ مطالعہ علم العواقب (انجام بنی) کی روسے یہ خیالی علامات ہیں، جو هیقة نجر مفید ہیں۔ اس سے حضور علیہ السلام نے یہ واضی فرمادیا کہ قدرت کی طرف سے ہرایک کے لئے وہ کی ام آسان کر دیا گیا ہے، جس کے لئے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس کا یہ دنیا کا علق آخرت کے انجام خیر وبد کی خبر دے رہا ہے، اس کی نظیر ومثال رزق مقدور علیہ اللام نے اس موقع پر آیات فامامن اعظی و اتفی و صدق ہالمحسنی تلاوت فرما کیں اجل بھی اس کی نظیر ومثال رزق مقدوم ہے کہ باوجود مقدور ہونے کے جس کے سے معاش سے عیارہ نہیں، اس کی مطرح ہرجاندار کی اجل بھی

مقسوم ومقدورہے،مگر پھر بھی طبی علاج کا حکم وتعامل بھی ہے۔

ای طرح تم ان کے باطن کوتوا پنے طے شدہ پروگرام کے خلاف نہ پاؤ گے اور ظاہر کوصرف ایک خیالی سبب پاؤ گے، اور یہ بھی اہل دین و دانش کا طے شدہ مسئلہ ہے کہ ظاہر کو باطن کی وجہ ہے ترک نہیں کر سکتے (عمدہ ص۲ / ۲۰۹) ( مسئلہ تقدیر و تدبیر پر انوارالمحمود ص ۵۴۲/۵۴۷ دوم میں بھی اچھی بحث ہے)۔

باب ماجاء فی قاتل النفس فقد خفی میں ہے کہ خودکشی کرنے والے پاکسی دوسرے کوظلماً قتل کرنے والے کی نمازِ جنازہ علاءاور مقتداء نہ پڑھیں۔اوریہی حکم والدین کے قاتل اور باغی کا بھی ہے۔ کیونکہ ہارے پاس اب ان کی تعزیر وسرزاو تنبیہ کے لئے بجزاس کے پچھ نہیں ہے۔

قول و من حلف بملة حضرت فرمایا که اس کی دوصورت ہیں، اگرکہا کہ میں نے ایسا کام کیا تو میں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، یہ ہمارے نزدیک یمین منعقد ہوگی، اگرتوڑے گاتو کفارہ دے گا، اورسیبویہ نے تصریح کی ہے کہ شرط وجز اکو بھی حلف کہا جاتا ہے، پس اگریہ جان کروہ فعل کرے گا کہ وہ اس کی وجہ سے واقعی یہودی یا نصرانی ہوجائے گا، تو کا فرہوجائے گا ورنہ ہیں تا ہم اس قول بدکی شناعت و قباحت ضرور باقی رہے گی۔

دوسری صورت میہ ہے کہ اس دوسری ملت و مذہب (غیراسلام) کے ساتھ ہی حلف اٹھائے۔مثلاً کہے کہ یہودیت یا نصرانیت کی تشم کہ ایسا کام کروں گا،اس وقت اس کا قول جھوٹ پرمحمول ہوگا کیونکہ اس کے دل میں دوسرے مذہب کی تعظیم تو نہیں ہے مگر قتم کے طور پر ایسا کہنا تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔

علامدابن بطال نے کہا کہ وہ جھوٹا ہوگا، کا فرنہ ہوگا، یعنی اس کہنے ہے وہ اسلام سے خارج ہوکراس وین میں داخل نہ ہوگا جس کا حلف اٹھایا ہے۔(حاشیۂ بخاری)۔

قبو کمہ بدد نبی عبدی ۔خودکشی کرنے والے کے لئے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے جلدی کی اور مبرنہ کیا، ورنہ میں خوداس کوموت دیتا۔حضرت ؓ نے فرمایا یعنی صورۃ ، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کی موت بھی اپنے مقررہ وفت ہی پر ہو گی ہے۔

قوله عذب بھا فی نار جھنم ۔حضرتؓ نے فرمایا کہاس کے ساتھ " خالد محلدا فیھا" زائد جملہ بھی بعض روایات میں ہے، امام تر مذی نے اپنی جامع میں اس کی تعلیل وتضعیف کی ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، تاہم بیضرور ہے کہ قاتل نفس کے لئے خلود نہیں ہے اور سیاجماعی مسئلہ ہے،اس لئے تاویل کی ضرورت پیش آئی ہے۔

افادهٔ انور: میرے نزدیک صدیث کی مراد تخلید بعد الحشر نہیں ہے جیسا کہ مجھی گئی، بلکہ معنی بیہ ہے کہ اس کوحِشر تک ایسائی عذاب ہوگا، للذا تخلید کا تعلق اس نوعِ خود کشی کے ساتھ ہے کہ چھری یا بھالے سے خود کشی کی، یا کسی کو مارا یا زہر کھالیا یا کھلا دیا، تو جس طرح بھی خود اپنے کوتل کردیا یا کسی کی دوسرے کوظلماً قتل کردیا تو اس طرح برزخ میں حشرتک وہ اس قتم کے عذاب میں مبتلارہے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ طعن یطعن (فتح ہے) معنوی عیب چینی کرنا اور باب نصر سے نیزہ بھونکنا۔

افا داتِ حافظ: اوپر کی زیادتی کے بارے میں لکھا کہ اس سے معز لہ وغیرہم نے استدلال کیا ہے کہ اصحابِ معاصی بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اہلِ سنت کہتے ہیں کہ اول تو بیزیادتی وہم راوی ہے، دوسر ہے بہت سے روایات اس پرشاہد ہیں کہ اہلِ تو حید گناہ گاروں کو پچھ مدت کے بعد جہنم سے خلاصی مل جائے گی اور وہ ہمیشہ کفار و شرکیین کی طرح جہنم میں ندر ہیں گے، البت اگر کوئی خودشی یا کسی کوتل اس فعل کو حلال سجھ کر کرے گا تو وہ ضرور کفار کی طرح مخلد فی النار ہوگا۔ کیونکہ کسی حرام فعل کو حلال سجھنا کفر ہے اور کفر کی سز اضرور خلو دِجہنم ہے۔ بعض نے کہا کہ اس فعل کی نہایت قباحت ظاہر کرنے کے لئے ایساسخت تھم ان کی طرف بطور تہدید و تنبیہ کے منسوب ہوا ہے۔ اور اس کی حقیقت مراز نہیں ہے۔

بعض نے کہا کہ جزاءتوا پسے فعل کی خلود جہنم ہی تھی تکرحق تعالی موحدین سلمین کا اکرام کر کے ان کوجہنم سے نکلوا ویں سے بعض نے کہا کہ خلود سے مراد طویل مدت ہے۔اور حقیقی خلود مراد نہیں ہے جو کفار کے لئے ہے۔ تکریدتو جیدزیا دہ سیجے نہیں ہے ( فتح الباری ص ۱۳۸/۳)۔

ہاب الصلوۃ علمے الممنافقین ۔ حدیث الباب کی روایت خود صفرت عر سے بفر ماتے ہیں کہ جب راکس المنافقین عبداللہ بن کی وفات ہوئی تو حضور علیہ السلام کو بلایا گیا تا کہ آپ اس کی نماز جناز ہ پڑھیں ، آپ تشریف لائے اور نماز بڑھانے کھڑے ہوئے تو میں کی دم کودکر تیزی ہے آپ کی خوات کی تھی اور خلال ون آپ کی ایار سول اللہ! کیا آپ ابن الی کی نماز پڑھیں کے حالا نکہ اس نے فلال ون آپ کی شان میں یہ بات کی تھی اور فلال ون یہ بھواس کی تھی اور فلال ون ایس الی طرح گتا خیال کی تھیں، میں نے ساری ہا تمیں وہرائمیں ، اس پر حضور علیہ السلام سرائے اور فر مایا کہ جھے خدانے اختیار حضور علیہ السلام کو برابر روکتا ہی رہاتو فر مایا کہ جھے خدانے اختیار دیا ہے ، البندا میں نے اختیار کرلیا ، آپ نے آپ استغفار کرویا دیا ۔ استغفار کرویا ہم کی مناز کر وہ آگر ستر بار بھی استغفار کرویا ہو جی تعالی ان کی مغفرت نے فرمائی میں ہے کتم ان منافقوں کے لئے چا ہے استغفار کرویا متن کرو ، آگر ستر بار بھی استغفار کرو گئے جاتے استغفار کرویا گئیں گے۔

حضورعلیدالسلام کے جواب مبارک کا منشاری تھا کہ بیس نے فدا کے اختیار ہے فاکدہ اٹھایا ہے اورا کر بھے بیمتعلوم ہوجائے کہ اس کی مغفرت ہوسکتی ہے تو بیس سز بار سے زیادہ بھی استغفار کرلوں گا۔حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھادی، پھرلوٹے تو پھے بی ویر بیس سور و براء قبل کی دوآیت نازل ہو گئیں والا تصل علی احد منہم مات ابدا، و هم فاسقون تک اور و لا تقدم عملے قبرہ و هم فاسقون ۔ تک۔حضرت عمر نے اس واقعہ کو بیان کر کے فرمایا کہ جھے بعد کو تجب ہوا کہ س طرح اس ون رسول اکرم صلے اللہ علی جناب بیں ایس جرائت کی تھی۔

قوله خیوت د حضرت شاه صاحبؒ نے فر مایا کہ یہ ' تلقی المخاطب بمالا یتر قب' کے طور پر تھاجس میں اپنی الی خواہش بھی ڈیش کی جاسکتی ہے۔ جس کومخاطب نہیں جاہتا۔

قول ولا تقم علم قبرہ ۔فرمایا کواس سے حافظ ابن تیمید نے استنباط کیا کرقر آن مجید کی نظر میں قبر سلم پر کھڑا ہونا جائز ہاور ای لئے قبر کا فر پر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا، لہذا حوالی شہر کی زیارت قبور کو جائز و ثابت مانا۔ اور وہ سفر زیارت کو صدیث شدر حال کی وجہ سے نا جائز کہتے ہیں، جبکہ جمہور امت اس کو بھی جائز مانتی ہے۔

باب الثناء على المعیت د حضرت نے فرمایا کہ میت کی مدح وثنا کافا کدہ اِنی ہے۔ اور فتح الباری ہے معلوم ہوا کہ کی بھی ہے بعنی اس شہر سہریت کی شان بھی ہے، حافظ نے روایت نقل کی کہ جب لوگ کی میت کی ثنا کرتے ہیں تو حق تعالی فرماتے ہیں کہتم نے اپنا علم کے مطابق ثناء میت کی شان بھی ہے، جاد میں نے اس کے مطابق ثناء میں معلوم نہ تھان ہے جواد کیا، مضرت نے فرمایا، بھی مطابق ثناء میں ہوتی ہے۔ اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ لوگوں کی تعریف ایک انجھی علامت ہے میت کے بات حدیث بخاری کے لفظ وجب سے بھی متر شح ہوتی ہے۔ اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ لوگوں کی تعریف ایک انجھی علامت ہے میت کے لئے ۔ جیسا کہ جملے انتہ شہداء الله فی الارض سے بھی یہ بات بابت ہوتی ہے، کیونکہ شہادت کی ماضی کے واقعہ پر ہوا کرتی ہے، گویا پہلے فیریت کا وقع ہے ہوا کرتی ہے، گویا پہلے فیریت کا وقع ہے ہوا کرتی ہے، گویا ہے ہوگا۔

بیاب میاجیاء فبی عذاب الفیو به حضرت نے فرمایا کہ عذاب قبرتمام اہل سنت و جماعت کے زر کیک تواتر سے ثابت ہے۔ بلکہ معتز لہ کی طرف جومنسوب ہے کہ وواس سے منکر ہیں، وہ بھی میر ہے زدیک ثابت نہیں ہے، بجز بشر مر لیی وضرار بن عمر و کے۔ پھر اہل سنت والجماعت کے بھی دوتول ہیں، کہ عذاب صرف روح کو ہوگا، یا جسم وروح دونوں کو۔ ابن القیم اول کے قائل ہیں۔ میر ہے نزدیک اقرب الی الحق دوسرا تول ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ عذاب جسم مثالی کو ہوگا، عالم مثال عالم ارواح سے زیادہ کثیف اور عالم اجساد ے زیادہ لطیف ہے۔ حاصل ہے کہ عذاب کا کچھ حصہ قبرے شروع ہوجاتا ہے جوجہنم میں داخل ہونے سے کامل ہوجائے گا۔ کہ ما قال تعالیٰ و یوم تقوم الساعة اد خلوا آل فرعون اشد العذاب۔

حضرت ؓ نے فرمایا: شیخ اکبرنے کہا کہ آل فرعون غیرِ فرعون ہے۔ لہٰذااد خال جہنم کا حکم آل فرعون کے لئے ہوگا۔خود فرعون کے لئے نہ ہوگا۔ (کیونکہ وہ شیخ اکبر کے نزدیک مرتے وقت ایمان لے آیا تھا)

میں کہتا ہوں کہ بیتو قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اختصار کے لئے اس کا مضاف الیہ مراد لیتا ہے، لہذا اصل عبارت یوں تھی اد حلوا فرعون و آله اشد العذاب،اس طویل عبارت کوایک لفظ میں لپیٹ کرآ لِفرعون فرمادیا۔اس کوخوب بجھلو۔

قوله غدواوعشيا حضرت نفرمايا كديدوا قعة قركابيان موايد

باب ماقیل فی اولاد المسلمین ۔حفرتؓ نے فرمایا کہ اولادِ مسلمین کی نجات پراجماع امت منعقد ہو چکا ہے۔لیکن حفزت نانوتو گؓ نے فرمایا کہ دلائل کامقتصے ان کے بارے میں بھی تو قف ہے۔

میرے نزدیک جواحادیث تو قف ظاہر کرتی ہے، ان کونجات والی احادیث ہے جوڑ کرمنطبق کیا جائے گا۔ مزید فرمایا کہ حضرت الاستاذشنخ الہندّائی استاذ حضرت نا نوتو گئے ہے تو قف نقل کرتے تھے اور خود بھی تو قف ہی کے قائل تھے، فرمایا کرتے تھے کہ محققین تو قف کے ہی قائل میں اور فرماتے تھے کہا جماع متاخرین کا ہے، حالا نکہ وہ سب ہی کا ہے۔ (وراجع اللا مع ص ۱/ ۱۳۸۸ والبدائع للتھا نوی ص ۲۲۵)۔

پھرفرمایا کہ میرے نزدیک نجات کا مسکنگھرا ہواہے۔اورہم نے تقلیدا بوحنیفہ کی ہی کررتھی ہے۔مولا نااپنے خیال پررہیں ہم جتھہ بندی کے قائل نہ تھے۔گواسا تذہ کاادب واحترام کرتے تھے۔(والحق احق ان یقال)۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اولا دِسلمین کے بارے میں اللہ اعلم بما کا نواعاملین کا مطلب بیہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان سے عمل خیر ہی کا ارا دہ فرمایا تھا، اور یہی بات ان کے لئے اس کے علم وتقدیر میں سابق ہو چکی تھی۔لہذا ان کے بارے میں بیابہام لفظی ہے، اس کے باوجود کہ خارج میں ان کی نجات کا تعین ہو چکا ہے۔اسی لئے ان کی نجات پر متقد مین ومتاخرین سب کا اجماع ہوگیا ہے۔

باب ماقیل فی اولاد المشر کین ۔اس بارے میں اختلاف ہے،امام اعظمؒ ہے تو قف نقل ہوا ہے اورعلامہ نفی نے الکافی میں تصریح کی کہ تو قف سے مراد تھم کلی میں تو قف ہے،عدم العلم مراد نہیں ہے، نہ عدم الحکم بشی مراد ہے۔ یعنی بعض ناجی ہوں گے۔اور بعض نہ ہوں گے۔اور یہی ند ہب حسب تصریح امام ابوعمرامام مالک کا بھی ہے۔ (کذافی التمہید)۔

یمی مذہب بہ تضریح حافظ امام شافعی کا ہے، البتہ امام احمہ نے دوقول ہیں ابن القیم نے نجات کو اختیار کرلیا ہے جیسا کہ شفاء العلیل ہیں ہے۔ اور اس کو انہوں نے اپنے استاذابن تیمیہ کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن ان کے فقاد کی میں بھی تو قف ہی ہے، پھر معلوم نہیں کہ ان سے روایات متعدد ہیں یا ابن القیم سے فقل میں سہو ہوا ہے، جمادان ، سفیانان ، عبداللہ بن مبارک ، اوزا کی ، اسحاق بن را ہویہ ہے بھی تو قف ہی منقول ہے، پھر اشعری آئے تو نجات کو اختیار کرلیا اور شافعی ان کا قول لے لیا جبکہ امام شافعی کا مذہب علا مہنو وی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ حافظ نے بھی اشعری کا قول اختیار کیا۔ اور اس کو امام بخاری کی طرف بھی منسوب کیا لیکن میرے نزدیک امام بخاری نے تو قف

والول کی رائے سے موافقت کی ہے، جیسا کہ کتاب القدر سے معلوم ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے سور ہ بنی اسرائیل میں غرب اشعری بھی تو قف کا ظاہر کیا ہے۔ پھرمعلوم نہیں نجات کا قول ان سے کینے قل ہوا۔ کم از کم ان سے نقل میں تعارض تو ٹابت ہوہی گیا۔

قول ہ افذ اعلم ہما کانوا عاملین۔حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: یفس مرتک ہے اس باب ہیں، کہ جس ہے کسی طرح بھی عدول و تبجا و تبحیح نہ ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ و کسلم ہے سوال کیا گیا اور آپ نے جواب ہیں تو قف بی فرمایا لہٰذا ہے شدہ مسئلہ تو قف بی عدول و تبجا و زختی نہ ہوگا، کیونکہ نبی اور جو مبہم دلائل اس کے خلاف ہیں وہ سب یقینا مستحق تاویل ہیں۔اور جن لوگوں نے تاویل کے ذریعے نبجات کو اختیار کیا ہے ان کی تاویل رکیک اور نا قابل اعتماء ہے۔

انہوں نے کہا کہ حدیث بیں تم ارہے۔ جب ان سے عمل شرک صادر نہیں ہوا تو الا محالہ نجات کے ستحق ہوں مے۔ بیں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حدیث بیل خود عمل پڑمیں بلک علم بلعمل پڑمول کیا ہے، لہٰ ذا یہ حدیث تو عمل کی جڑکا ٹ رہی ہے۔ اگر کہا جائے کہ شریعت میں تو بلاکت و نجات اعمال پر بنی کردھی تی ہے۔ بیں کہتا ہوں کہ رہمی بطور حصر کے قلط ہے کیونکہ جس طرح عمل پر نجات کا ضابطہ ہے ایسے ہی نجات و بلاکت کا تعلق استعداد ہے بھی ہے وہمراضابطہ ہے اور خاص طور سے ان کے لئے جن کوئل کا زمانہ نیس طا( کہ بلوغ سے قبل ہی فوت ہو سے )۔

پھراس میں بھی کیا استعداد ہوگی وہ باک ارتمرہ کا ترتب ہی استعداد پر ہان لیا جائے ، کہ جس میں خیر کی استعداد ہوگی وہ نجات پائے گا،
اور جس میں اس کے خلاف ہوگی وہ بلاک ہوگا ، لبذا فیصلہ جہال عمل کے ذریعہ ہوگا ، اسی طرح علم البی میں سابق شدہ امر پر بھی ہوگا ۔ اور اسی
طرح ہونا بھی جائے کیونکہ مل کی بات تو صرف ان تک محدود رہے گی جنہوں نے اس کا زمانہ پالیا اور جنہوں نے اس کو نہ پایا ، ان میں تو
صرف استعداد ہی ہے ۔ لہذا حق تعالی کے علم میں جو بچھ بھی ان کے بارے میں ہے ۔ اس اس بر فیصلہ ہونا جا ہے ، فاقیم ۔

اس کےعلاوہ فتح الباری میں بیجی ہے کہ قیامت کے دن اہل فتر ت اور مجانین کا امتحان لیا جائے گا۔ان سے کہا جائے گا کہتم اپنے کو جہنم میں ڈال دو۔لہذا جوابیا کرے گا وہ نا جی ہوگا اور جوا نکار کرے گا وہ ہلاک ہوگا،ای طرح ممکن ہے کہ بچوں کا بھی محشر میں کوئی امتحانی عمل تجویز ہو،جس پر ہلاکت و نجات موقوف ہو۔واللہ اعلم۔

فول دین جبکدای رویات متعلق بعض روایات میں استفراق پردلیل نہیں ہے جبکدای رویات متعلق بعض روایات میں لفظ اکثر الصبیان بھی ہے اس کا مطلب ہیہ کہ میں نے حضرت ابرا بہم علیہ السلام کے گردات نے بچے کہ ان جبسی تعدادا ہے پورے دور میں اور کہیں نہیں دیکھی، بیمراد علامہ طبی نے بھی بھی ہے ، مگر حافظ ابن جحراس کو نہ پاسکے، اور بیہ بچان کے پاس اس لئے زیادہ تھے کہ وہ فطرت پر تھے، جبکہ حضرت ابرا بیم علیہ السلام کو بھی فطرت کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے تی کہ حضیفیت کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنے والد آذر کو بھی اپنی فطرت مبارکہ بی کی وجہ سے وہ شہور جواب دیا تھا، حالا تک آپ اس وقت بچے تھے، پھر جب آپ کو فطرت کے ساتھ مزید اختصاص حاصل تھا تو متاسب ہوا کہ فطرت پر مرنے والے بچے بھی آپ بی کے پاس جمع ہوں۔

قولہ و الصبیان حولہ۔ بیبڑے خوابِ نبوی کا ایک جزوب، کرآپ نے معفرت ابراہیم علیدالسلام کوبھی دیکھا جن کے پاس بچے جمع تھے، حضرت نے فرمایا کہ اس سے حافظ نے خیال کیا کہ امام بخاری نے بھی نجات اولا دِمشرکیین کواختیار کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس وی نبچے ہوں گے جونجات یافتہ ہوں گے۔

حضرت ؓ نے فرمایا کے کل کالفظ کسی روایت میں نہیں ہے، پس مرف وہ ہوں سے جوفطرت پر مرے ہوں سے۔ فتح الباری نے سب مراد لئے ہیں اوراس سے اپنامطلب نکالا ہے۔ وہ سیجے نہیں ہے۔

م کہتا ہوں کہای رؤیا والی روایت میں دوسرالفظ میبھی آیا ہے کہ وہ بچے بعض اولا دِناس تنے ،سب نہ نتے ۔لہذا سارے بچوں کی

نجات ثابت نہ ہوئی ،خواہ وہ مسلمانوں کے ہوں یا کا فرون کے )اور بحث سب کے بارے میں ہے، کہاس میں کفار کے بیچ بھی واخل ہوں ، ور نہ بعض کی نجات تو مطے شدہ واجماعی ہے،مثلاً اولا دسلمین کی۔

#### عذاب قبركي تقريب ومثال

حصرت نے فرمایا کہ میرے زدیک عذاب قبرال سے زیادہ مشابہ ہے جوآ دی خواب میں احساس کرتا یا دیکھتا ہے اور عذاب کا تعلق بھی اوراک واحساس کی بی ایک ہم سے ہے۔ اور وہ حسی ہی ہوتا ہے گراسی عالم میں جس میں وہ ہے، اور اس کے تن میں وہ حسی ہے، جس کوعذاب ہور ہا ہے، دوسر کو گول کے لئے تیم کہ وہ اس وقت دوسر سے عالم میں جی جس طرح خواب والا جو بچود کھتا ہے وہ بھی اس کے لئے حسی ہے، گر ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ اس سے بیت بھتا کہ عذاب قبر صرف خیالی چیز ہے۔ اس لئے کہ بیتو زندہ قد والحاد ہے نعو ذباطلہ من الزیع و سوء الفہ میں کا احساس نہیں کرتے۔ اس سے بیت بھتا کہ عذاب قبر مرف خیالی چیز ہے۔ اس لئے کہ بیتو زندہ قد والحاد ہے نعو ذباطلہ من الزیع و سوء الفہ میں کو حسوء الفہ میں اور ایک ایس بی خیال کے قربی ہے۔ معلوم رہے کہ میں عقائد میں شاہ صاحب کا التر ام نہیں کرتا۔ فقد میں انداور عقائد میں دختر میں متعد میں وسلف کا مقتد ہوں اور فلسفہ کو تو دیہ لوگ ہوں ہی کہا ہے کیونکہ اس دن میں جمعور علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، اگر چہدو سرے اعتبارات ہے جمعہ کا دن افضل الایا م ہے۔

ہاب موت المفجأة حضرت فرمایا كدونعة اوراجا تك موت صحدیث میں پناه ما تکی گئے ہے، تمراس كے باوجودالي موت مجى شہادت كى موت ہے۔ پناه اس لئے ماتکی ہے كه آ دمی وصیت وغیرہ نہیں كرسكتا۔

ہاب ماجاء فی قبر النبی علیہ السلام ۔ حضورعلیہ السلام کی قبر مبارک مسئم ہے، یعنی انجری ہوئی، کوہان شرکی طرح ہے۔ یہی ند ہب حنفیہ کا ہے اورامام مالک واحمد بعض شافعیہ کا بھی ہے۔ آپ کی قبر مبارک مطح نہیں ہے یعنی زمین کے برابریہ اکثر شافعیہ کا بختاری کہ میں نے قبر مبارک نبوی کوسٹم دیکھا ہے۔ شافعیہ نے کہا کہ پہلے تو وہ مسطح ہوگی، پھر کسی نے مسئم کردیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا: جی ہاں! کوئی حنفی تھسا ہوگا کہ حنفیہ کے ایسا کرلیا۔ اور کون ایسا جری ہوگا جس نے اندر تھس کر دوضہ طیبہ میں، پہلی حالت سے بدل دیا ہوگا، خواہ نواہ کی تاویلات ایسی ہوتی ہیں۔

پھرفر مایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ جس زمانہ میں والی مدینہ ہتھے، (اسپنے دو رِخلات سے قبل) اس وفت انہوں نے روضۂ مقدسہ کی مربع چار دیواری کوشس (پانچ گوشہ) کر دیا تھا۔ تا کہ نماز پڑھنے والوں کی اس طرف کوسیدھ نہ ہو، پھر سلطان نو رالدین شہید نے دھات کی دیوار چارطرف بنوادی تھی۔ میسلطان حنفی المذہب تھااوروہ اس کی بنوائی ہوئی اب تک باقی ہے۔

قوله لا تدفنی دعفرت عائش نوصت فرمائی تھی کہ جھے حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر وعمر کے ساتھ وفن نہ کرنا ، کیونکہ وہاں صرف ایک قبر کی جگہ ہاتی ہے ، جہال حضرت علیہ السلام وفن ہول گے ، چنا نچہ حسب وصیت آپ کونٹیج میں وفن کیا گیا۔ اسو کا سبید نائے مرز : قول عمر مساکن بشمی اہمالی من ذالک المصحوع فاذا قبضت المنح حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ میرے نزدیک کوئی چیز بھی زیادہ اہم واقدم نہ تھی بجز اس خواب کا ہے ، البذا جب میری روح قبض ہوجائے تو میری نعش اٹھا کرلے جانا اور پھر میرا سلام حضرت عاکش سے کہ کرعوض کرنا کہ عمر تمہارے بیت میں وفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، وہ پھر بھی اجازت ویں تو جھے وہاں وفن کرنا ورنہ جھے مقابر مسلمین میں لے جاکروفن کر وینا۔

اس سے پہلے بھی اپنے صاحبزا دے عبداللہ بن عمر کوفر ما بچکے تھے کہ جاؤ! امام المونین حضرت عائشہ ہے عرض کرو کہ عمر بن الخطاب

بعد سلام آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ میں اپنے دونوں ما حوں کے پہلو میں وفن ہوجاؤں، حضرت عائشٹ نے جواب دیا کہ اس جگہ کوتو میں اپنی ہی واسطے چاہتی تھی، لیکن آج میں حضرت عرکو ہی اپنے ہی واسطے چاہتی تھی، لیکن آج میں حضرت عرکو ہی اپنے ہر جج دیتی ہوں۔ ابن عمر لوٹے تو حضرت عرفے فر آپو جھا کیا جواب لائے؟ انہوں نے بتایا کہ (امیر الموشین! انہوں نے آپ کے لئے اجازت دے وی ہے۔ اس کے بعدوہ جملہ ارشاوفر مایا جواہ پر ذکر ہوا ہے ادر کرر اجازت طلب کرنے کا تقلم دیا۔ اس آخری جملہ پر بچو لکھنا ہے، لیکن اس سے بل فتح الباری کے چندا قتبا سات پیش ہیں، حافظ نے لکھا کہ یہاں! کے طویل حدیث کا بچو حصد ذکر ہوا ہے جو حضرت عمان کے مناقب میں آئے گی، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عرف خصرت ابن عرف سے بیٹی تاکید کی تھی کہ دیرا حضرت عائشہ سے سلام کہنا اور امیر الموشین کا لفظ ادا نہ کرنا۔ (اس لئے کہ بیرال بحثیت ایک عام انسان کے پیش کرنا چاہتے تھے بحثیت حاکم وقت یاا میر الموشین کئیں، واللہ اعلم )۔

اشكال وجواب: علامدابن اليتن نے كہا كه حضرت عائشكا يفر مانا كه اس جكه كويس نے اپنے لئے طے كر ركھا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے كه و بال صرف ايك قبر كى جكتنى ، حالا نكه مدت بعد جب حضرت عائشتكى و فات ہوئى ہے جب بھى ايك قبر كى جكه باقى تقى ، كيونكه آپ نے فرمايان مجھے و ہال ان كے ساتھ وفن نه كرنا ، يس اپنى بزائى نبيس چاہتى ، مجھكوميرى صواحب كے ساتھ بقيع ميں وفن كرنا۔''

اس کا جواب بیہ کہ پہلے حضرت عائشہ کا بھی خیال ہوگا کہ روضۂ مہار کہ بیں صرف ایک قبر کی جگہ ہے۔ حضرت عمرؓ کے وفن ہونے پر معلوم ہوا کہ ایک جگہ اور بھی ہے ، مگراس کے بارے بیں روایات بیں بیآ گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و ہاں وفن ہوں ہے ، اس لئے آپ نے اسپنے او پران کو بھی ترجے دی۔ (فتح الباری ص۱۶۲/۳)۔

۱۱۰ ) ۱۱۰ کتو بر۱۹۳۲ء درس بخاری میں خوب یا د ہے کہ اس موقع پرامیر الموشین حضرت عمر کی عاجز انہ درخواست اورام الموشین حضرت عا مُشٹ کے لئے نظیرایٹار کا ذکر فرما کر حضرت شاہ صاحب ہر حالیہ گریہ طاری ہوگئی تھی۔

#### خدا رحمت کندآل بندگان پاک طینت را۔

علامه ابن بطال نے فرمایا: حضرت عمر نے اجازت اس لئے طلب کی تھی کہ وہ قبر کی جگہ ان کامملو کہ بیت تھا۔اوران کوئی تھا کہ وہ ایثار کر کے دوسرے کواجازت دے دیں اس لئے انہوں نے حضرت عمر کوئر نیچ دی۔اوراس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبور میں بجاورت صالحین کے لئے حرص کرنا (جیسے حضرت عمر نے کی) پہندیدہ فعل ہے، کیونکہ اس امر کا لالح ہے کہ جب ان پر رحمت ناز ل ہوگی تو اس کو بھی اس سے فائدہ ہوگا ،اوراہلی خیر جب ان کی زیارے کوئا کمیں مے تو اس کے لئے بھی دعا کریں گے۔ (فتح سر)۔

### حضرت عمرًا ورمدُن بقعهُ نبويه

حضرت عرقے کے جانے ہوتیت وفات تین بڑے اور اہم ترین مسائل تھ، آئدہ کے لئے ظافت کس کوہرد کریں، اپنے قرضوں کی اور اپنگی، اور اپنے فن ہونے کی جگہ کا تعین ۔ کیونکہ آپ کی شہاوت کا معاملہ اچا تک اور بالکل تو قع کے ظاف پیش آگیا۔ اس لئے تینوں ضرورتوں کا فکر لاحق ہوگیا تھا، مگر خود آپ کے بیان کے مطابق سب سے زیادہ فکر آپ کو اپنے مدفن کے بارے میں تھی، ای لئے آپ نے اپنی عظیم تمنا اور خواہش کے تحت اپنے صاحبر اور حضرت ابن محرفود من ما کشٹ کے پاس بھیجا اور عاجز اند طور سے درخواست کی کہ جھے اپنی وفوں صاحبوں (حضور آکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑ ) کے پاس فن ہونے کی اجازت دیں، عاجز انداس لئے کہ خود می تاکید سے فرمایا کے صرف میرانام لے کردرخواست کرنا، امیر الموشین نہ کہنا، اور دوسری روایت بخاری (منا قب حضرت عثمان ص ۵۲۳) میں بی جس کہ فرمایا کے حصرت کا بھین ہوچکا تھا، اس لئے ایسا فرمایا ) غرض پوری میں آج امیر الموشین بھی نہیں ہوں، (جس کی وجہ بحد ثین نے بیکھی کہ آپ کو اپنی موت کا بھین ہوچکا تھا، اس لئے ایسا فرمایا ) غرض پوری

طرح حضرت عائش والمینان دلایا تا کدوه اس پارے بیل پی پی جریا گرانی محسوس ندگریں، اور بیسب عاجزی اورا پی انتهائی خواہش و تمناکا اظہار کس لئے تھا، صرف اس لئے کہ افغال الخلائق صلے اللہ علیہ و سلم اور افضل امت مجریہ کر سین خاص کی دونت ان کوحاصل ہوجائے، جو دنیا و آخرت دونوں کے لھاظ سے عظیم ترین شرف تھا۔ چنانچی آپ کے الفاظ طاحظہ ہوں۔ جب حضرت این عرض خضرت عاکش کی منظوری لے کر افغال خواہی منظوری لے کا آخران کو دیکھتے ہی فرایا۔ جھے اٹھا کر بیٹھا دواور بڑے فکر و بے مبری کے عالم بیٹ ان کے بلانے سے قبل ہی ہوچھا کیا جواب لائے؟ حضرت این عرف ایل: امیر الموشن او دی جو آپ کی خواہی و تمنا جازت دے دی ہے۔ آپ نے بیٹر و کا و کو ان فزانے ہی فدا کا شکر کیا پھر فرا مایا: " مساکان میں و اھم المی من ذلک المصبحع" (میرے لئے اس خوب گاہ کے حصول سے ذیادہ اور کو کی چیز بھی اہم نہ شکر کیا پھر فرا مایا: " مساکان میں و اھم المی من ذلک المصبحع" (میرے لئے اس خوب گاہ کے حصول سے ذیادہ اور کو کی چیز بھی اہم نہ شکر کیا پھر فرا مایا: " مساکان میں و اور خواہ ہی کہ وہ مبارک و مقد س جگہ بھیے حاصل ہوجائے، اس کے بعد ہم کی وجہ ہے اجازت مندی ہو، اور خود اپنے کی اس خواب گاہ کو زیادہ پند کرتی ہوں، میری و جاہت کی وجہ سے اجازت دوبال لے تو ضرور جانا، مگر ایک بار پھر دے اور میازت کے بعد میرا جنازہ و ہاں لے تو ضرور جانا، مگر ایک بار پھر حضرت عائش سے بھر ان ان اور وہ اجازت ند ہی ہو جرگرا میا کہ میری وفات کے بعد میرا جنازہ وہاں لے تو ضرور جانا، مگر ایک بار پھر حضرت عائش سے اجازت طلب کرنا، اور وہ اجازت ند ہی تو ہم کرا میارت کے اس کرنا، بلکہ مقامی سلمین میں وہ گردیا۔

سلقی ذہن اور نحر فکریہ

ناظرین انوارالباری کی خدمت میں بڑے وکھ کے ساتھ اتاع ض کرنے کی اجازت چاہوںگا کہ بی بات جوعبدِ صحابہ ہے اب تک قائم رہی تھی کیا کچھ عرصہ ہے اس کو بدلنے کی سعی ناکام نہیں کی جاری ہے؟ حضرت عراقی طرح ساری دنیا ہے اسلام کے مسلمانوں کی بھی برا برتمنا اورخواہش بھی رہی ہے کہ سی طرح اس روضۂ مقد سہ نبویہ کے قرب میں خواب گاہ کے لئے چندگز زمین میسر ہوجائے ، اور آج کے ہوائی جہازوں کے وور میں تو زمین کے ہر خطے ہے بہت ہی کم وقت میں پہلات حاصل ہو سکتی ہے، مگر جہاں بیز جمن بن رہا ہوکہ اگر کسی کی وفات حرمین میں ہوتو اس کو بھی کرروفن کا اجتمام نہ ہوتو و مین یا قرب خاص نبوی میں مکرروفن کا اجتمام نہ ہوتو و مین یا قرب خاص نبوی میں مکرروفن کا اجتمام نہ ہوتو کیا یہ خورے

صحابه کرام اور ذن مدینه کی خواہش

ہمارے معزت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ بہ کھڑت صحابہ کرام دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے تھے، مگر جب ان کی عمر کا آخری وقت آتا تھا تو لدین طیب آجاتے ہے، تا کہ وہیں وفات پائیں۔ کیااس کے برنکس اب اہل نجد سلنی معزات کا بیذہ بن نہیں ہے کہ وہ حرمین شریفین کے قریب میں بھی اگر وفات پائیں تو این کو میاض وغیرہ نجد لے جاکرا پنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بی فن کیا جا تا زیاوہ پند ہے؟ دعا ع سید تا عمر ان سے کرا ہے لئے شہادت میں موت کی تمنا اور دعا کی تھی۔ کی اور بلدائر سول میں موت کی تمنا اور دعا کی تھی۔

علامی گین نے لکھا کہ ایسانی ہوا کہ وہ اپنی تمنا کے موافق اپنے صاحبین کے ساتھ اس جے میں فن ہوئے جواشرف البقاع میں ہے۔ واضح ہو کہ علامہ ابن تیمیہ کو یہ بات بہت تا پہند ہے کہ بقعہ مقد سرقیر نبوی کواشرف البقاع کہا جائے و فیاللحجب!!۔ یہ بخاری شریف کی کتاب البحائز چل رہی ہے ،موجودہ و نیائے اسلام کے تقریبا ایک ارب بھی العقیدہ مسلمان سب ہی قبر پرتی کے خلاف جیں ، اور خدائے واحد کے سواکسی کی بھی عبادت جائز نہیں سجھتے ،لیکن مشروع زیارت قبور کے ضرور قائل ہیں اور خاص طور سے حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی قبر معظم وکرم کی زیارت کے لئے سفر کو بھی نہ صرف جائز بلکہ افضل المستحبات یا قریب واجب کے بچھتے ہیں ،اس لئے ہارے سلفی بھائیوں نے ان کوقبوری (یا قبر پرست) کالقب دیا ہے، یقیناً اس ذہن کےلوگوں کو حضرت عمر کا مذکورہ بالا اقدام بھی پسندنہ ہوگا۔ حافظ ابن تیمیہ کا ارشاد ہے کہ روضۂ مقد سے قبر نبوی کے پاس دعا کرنا بھی درست نہیں، تو پیہ حضرت عمر کی اتنی بڑی خواہش حضور علیہ

السلام اور حصرت ابو بكر " كے قریب میں فن ہونے كى ، كیا خوانخواستہ يہ بھی قبر پرستى كى ہی قریب كی نہ ہی كوئى دوركى بات تونة تھى؟!

حافظ ابن تیمیہ تو بیمجھی فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام ضرور افضل انخلق ہیں ، مگریہ ضروری نہیں کہ آپ ہے مس کرنے والی زمین بھی افضل ہو، پھر کہا کہ کیاوہ زمین کا حصہ مساجد ہے بھی افضل ہوسکتا ہے؟ یعنی اس بات کوخلا فیے عقل بھی خیال کرتے تھے۔

اس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کرآئے ہیں کہان کا بیرخیال تمام امتِ محمد بیرکے اجماع کے خلاف ہے اورخو دان کے معدورِ اعظم شیخ ابن عقیل حنبائی کے بھی خلاف ہے کہوہ بھی اس مقدس بقعۂ مبار کہ کونہ صرف ہیت اللہ بلکہ عرش وکری ہے بھی افضل فرماتے ہیں۔

کین ایک بہت مخضر ساسوال یہاں ہے بھی ہوتا ہے کہ جب قبور کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ان سے متصل مواضع کی بھی فضیلت نہیں ہے۔ حدید کہ دہاں قریب میں کھڑے ہوکر ہم اپنے لئے دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی ابن تیمین عربے بیں ۔ تو حضرت عمر صفورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم کے قریب والے ضحیح (خواب گاہ) کو کیوں اتنا پہند فرمار ہے تھے کہ ان کو اپنے آخری کہات میں بھی سب سے بردی فکر وہمنا وہیں فون ہونے کی تھی۔ اور بار باراس کے لئے حضرت عائشہ سے عاجز اندرخواست پیش کی ہاورسب ہی نے حضرت عائشہ کے اس ایٹار کو ایٹار عظیم بھی قرار دیا ہے۔ اور بار باراس کے لئے حضرت عائشہ سے میں نے حضرت عائشہ کے اس ایٹار کو ایٹار عظیم بھی قرار دیا ہے۔ اور صحابہ میں سے کسی کی اور صحابہ میں سے کسی کی ، جبکہ حضرات صحابہ علی ایک امر میں بھی شرعی امور میں سے کسی کی معابد تا تھے اور کوئی بھی غلطی کرتا تو دو سرے ٹوک دیا کرتے تھے۔

پھرمعلوم نہیں امام بخاریؓ بھی اوپر کی مضجع والی ایس عدیث کیوں ذکر کرگئے ،اور محدثین کباراور شارعین نے بھی اس پر کوئی نکیر نہیں کی ۔اب بیہ فیصلہ ناظرین کریں گے کہ قت ان سب اکابر امت کے ساتھ ہے یا علامہ ابن تیمینہ کے ساتھ ہے ،ہم صرف قت کی تائید کے لئے ہروقت تیار ہیں ۔واللّٰدالموفق ۔

سلفی عقائد: "بڑی مشکل ہیہے کہ ہم اگر توسل کریں تو وہ ان کے نز دیک شرک ہے، ہم اگر زیارتِ قبر نبوی کے لئے سفر کریں تو وہ حرام ہےاورخودان کے اپنے عقائد تک کا بیرحال ہے کہ ان کو ثابت کرنے کے لئے ضعیف ومنکرا جادیث کا سہارا لیتے ہیں۔

(۱) استواء على العوش كوبمعنى جلوس وقعود خداوندى مانتے إلى، حافظ ابن القيم كہتے إلى كه نه خدا كوش پر بيشنے كا انكار كرو، نهاسكا كار كار كار كوكہ خدا قيامت كے دن حضور عليه السلام كواپئے عرش پراپئے پاس بٹھائے گا۔ (۲) خدا كے عرش كوآ ٹھ بكروں نے اپ اوپر سساٹھار كھا ہے، حالانكه بيحديث محدثين كنز ديك منكر ہے۔ (۳) خدائے تعالى كے بوجھى وجہ سے آسانوں ميں بوجھل كجاوے كی طرح اطبط (آواز) ہوتی ہے۔ بيحديث بھى نہايت ضعيف ہے۔ (۴) دنيا كے ختم ہونے پرخدا آسان سے انزكرز مين ميں گھو مے گا، علامه ابن القيم نے بيمئر حديث بئي مشہور كتاب زاوالمعادميں درج كى ہے حالانكه بيحديث بھى ہاصل ہے۔

### علمائے سعودیہ سے بیتو قع

بہرحال! ہم مایوں نہیں ہیں،اورامیدہ کہ جس طرح علماء سعودیہ نے طلقات ٹلاث کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ وعلامہ ابن القیم کی غلطی مان کرجمہورامت کے فیصلہ کو مان لیاہے۔اسی طرح اگر وہ حضرات دوسرےاصولی وفر وعی مسائل پربھی بحث ونظر کریں گےتو ان شاء اللّٰد ثم ان شاءاللّٰدوہ ضرور جمہورامت کے ہی فیصلوں کو قبول کر کے جاری کریں گے۔

قوله والذين تبوؤا الدار والايمان علامة سطلافي أن كها كه حضرت عمر في وصيت فرمائي كدمير بعدانصار مدينكا بهي خاص

خیال رکھا جائے ، جنہوں نے مدینہ طیبہ کی سکونت اور ایمان کی دولت کو مضبوطی سے تھا ہے رکھا، حضرت شاہ صاحب ؓ نے ترجمہ کیا کہ جنہوں نے مدینہ طیبہ اور ایمان میں اپناٹھ کا نابنالیا۔ کہ بیان کا مکان و مشتقر ہو گئے ، لہٰذا کسی استعارہ کی ضرورت نہیں ، مطلب صاف ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت عمر ؓ کے نز دیک مدینہ طیبہ کی خاص منزلت تھی ، اس لئے پہلے موطاً امام مالک کے حوالہ سے ہم نقل کر چکے ہیں کہ وہ مدینہ طیبہ کو مکہ معظمہ سے افضل بھی سمجھتے تھے ، یہاں مدینہ طیبہ کی سکونت کو خاص طور سے لازم واختیار کرنے والے انصار کو بھی مستحق آکرام ورعایت قرار دے رہے ہیں۔

تفییر مظہری ص ۲۴۲/۹ میں ہے کہ انصار کی مدح میں بیکہا گیا کہ انہوں نے دارالہجر تاور دارالایمان کواپنا ٹھ کا نااور مسکن ومتنقر بنایا تھا۔اور مدینة ای لئے دارالایمان ہوا کہ وہ ایمان کاعظیم مظہراول اور مشتقر بنا تھا۔

#### حضرت عمراورسفرزيارت

حفزت عمر کالی مبارک میں زیارت قبر کرم نبوی کی بھی کتنی زیادہ اہمیت تھی ، انوارالباری ساا/ ۴۹ میں اس کا ذکر آ چکاہے کہ جب بیت المقدس (شام) تشریف لے گئے تو حضرت کعب احبار کے قبول اسلام پرخوشی کا ظہار فر مایا اور ان کوتر غیب دی کہ میرے ساتھ مدینہ طیبہ چل کر قبر کرم نبوی کی زیارت کا شرف حاصل کرو۔ کیا بیا تنابر اسفر بھی سفر نہ تھا اور کیا حضرت عمر خدانخو استدا یک حرام سفر کی ترغیب دے رہے تھے؟!

ہم نے انوارالباری کی گیار ہویں جلد میں زیارت و توسل کے مسائل پر مفصل و مدل کلام کیا ہے اور خاص طور سے حافظ ابن تیمیہ کے دسائل زیارت و توسل کے ایک ایک جملہ کارد و جواب کھا ہے۔ اس کا مطالعہ کیا جائے۔

بیاب میا بینہ میں میں سب الاموات دھٹرت نے فرمایا کہ عام تھم یہی ہے کہ مردوں کو برانہ کہا جائے ،مگر کوئی اشقی الخلق ابولہب جیسا ہوتواس کو برائی سے یاد کرنا جائز ہے،اس لئے امام بخاری نے اس کے بعد'' بابشرارالموتے'' ذکر کیا جس میں ابولہب کی نشاندہی بھی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

اعادہ وافادہ: کتاب البخائز ختم ہورہی ہے، امام بخاری نے درمیان میں ہی ایک باب زیارۃ القبور 'کا درج کر دیا تھا، جس میں صرف ایک حدیث لائے سے کہ حضورعلیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گذر ہے جس پرایک عورت رورہی تھی ، آپ نے فرمایا خدا سے ڈراور صبر کر، اس نے حضورعلیہ السلام کوئیس بچھانا اور جواب دیا۔ جاؤا تھیست رہنے دوہتم پر میری جیسی مصیبت نہیں پڑی ، پھراس کو بتایا گیا کہ بی تو نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ حضورعلیہ السلام کے در دولت پر جاضر ہوئی ، وہال کوئی دربان نہیں تھا، عرض کیا کہ جھے معاف فرما کیں ، میں نے آپ کوئیس بچھانا تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل صبر تو وہی ہے جو صدمہ تہنے تھی کرلیا جائے ، یعنی بعد کو تو سب ہی کو صبر آ جا تا ہے۔ شار حین حدیث نے لکھا کہ امام بخاری کا مقصدا س حدیث کے ذکر سے ہیہ کہ زیارت قبور مردول کی طرح عورتوں کے لئے بھی جائز ہے ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس عورت کوزیارت نہیں روکا ، صرف اور جیں ، اور سب سے زیادہ اہم زیارت قبر معظم نبوی کا ذکر تھا۔ اس کو بھی نہیں موری نہیں سمجھا ، جوزیارت قبر معظم نبوی کا ذکر تھا۔ اس کو بھی نہیں موری نہیں سمجھا ، جوزیارت نبوی کے بارے میں مروی ہیں ، وہ سب سے دیادہ اہم زیارت نبوی کے بارے میں مروی ہیں ، وہ حسے میں نہیں ہیں۔ پھرامام بخاری خور بھی فرماتے ہیں کہیں نے ساری احاد ہے صحاح کوئے کرنے کو زیارت نبوی کے بارے میں مروی ہیں ، وہ حسے کے دیکھی نہیں ہیں۔ پھرامام بخاری خور بھی فرماتے ہیں کہیں نے ساری احاد ہے صحاح کوئے کرنے کا الترام نہیں کیا ہے۔ درجہ صحیح میں نہیں ہیں۔ پھرامام بخاری خور بھی فرماتے ہیں کہیں نے ساری احاد ہے صحاح کوئے کرنے کا الترام نہیں کیا ہے۔

امام بخارى كاخاص طرزِ فكر

ارباب صحاح میں سے امام موصوف کا بیطرز زیادہ امتیازی ہے کہ وہ صرف اپنے فقہی نقط انظر کی تائید کرنے والی احادیث لاتے

ہیں، اور دوسرے فقہا عِمحدثین کی تائیدی احادیث کو ذکر نہیں فرماتے، اور اپنے فقہی نقط کنظر کی طرف اشارہ بھی ابواب کے عنوانات میں کردیتے ہیں اور اس بارے میں وہ کہیں کہیں تو استے آگے بڑھ گئے ہیں کہ مقابل رائے کی مؤید احادیث صحیحة ویہ ہے بھی صرف نظر کرلی ہے، مثلاً امام بخاری کے خزد کی میں مستقل باب ممانعت کے قائم کرکے مثلاً امام بخاری کے خزد کی میں مستقل باب ممانعت کے قائم کرکے کے مدیث صحیح ممانعت کی بیش کی گئی ہیں، اور امام ترقدی تھیذا مام بخاری کی نے بیہ بھی نضر تک کردی کہ ممانعت کا قول ہی اہلِ علم اصحاب نبی صلے اللہ علیہ وسلم اور بعد کے حضرات کا ہے۔

ای طرح امام بخاری کے نزدیکے جنبی و حاکھند کے لئے قراءت قرآن مجید کا جواز ہے، اس کا بھی حدیث بیں کوئی جوت نہیں ہے،

یکدامام ترفدی وغیرہ نے ممانعت کی حدیث بیش کی بیں، ایسے مواقع بیں امام بخاری نے آٹار صحاب و تابعین سے استدلال کیا ہے حالانکدوہ
عام طور سے ان کو جحت نہیں مانے ، اورا حادیث کے مقابلے بیں تو وہ کی کے نزدیک بھی جست نہیں بیں کے بعر نفس جگہ تو حدیث خودان کی شرط
کے موافق بھی موجو ہوتی ہے، تکراس کواس کے موقع پر چیش نہیں کرتے ، دوسری جگہ لاتے ہیں مثلاً نماز کے ارکان و مستجبات کتاب الصلاق بیں
ذکر کئے ، مگر تشہد پر ان کوختم کردیا ، اور تشہد کے بعد دروو شریف کا کوئی و کرنہیں ، جبکہ اس کی حدیث خودان کی شرط بخاری کے مطابق کتاب الصلاق بیں اس حدیث کا اس لئے و کرنہیں کیا کہ تشہد کے
الا دعیہ بیں موجود ہے ، شارعین بخاری نے تاویل کی کہ شایدا مام بخاری نے کتاب الصلاق بیں اس حدیث کا اس لئے و کرنہیں کیا کہ تشہد کے
بعد درود شریف پڑھنا ان کے نزدیک فرض و واجب نہ تھا اور مقصد بیتھا کہ امام شافعی کا رد کریں ، جو اس کو فرض و واجب کہتے ہیں ، مگریہ بات
سمجھ بین ہوتی کی کہ فرض و واجب نہ بھا ری اس کو کی راستہ سامنے نہیں آتی ، کیونکہ فرض و واجب نہ بھی آخر امام بخاری استہ سامنے نہیں آتی ، کیونکہ فرض و واجب نہ بھی آخر امام بخاری اس کو کم سے کم درجہ مستحب میں تو ضرور ہی جمھتے ہوں گے ۔ پھر عدم و کرموات کے سام کیا تو جیہ ہوگی ؟ ایسے مقامات بیس صرف جیرت درجیرت کے سواکوئی راستہ سامنے نہیں آتی ۔ وابعلم عنداللہ۔

ان چنداشارات کے بعدہم اصل محث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

# زيارة فبمعظم نبوى كي عظمت وابميت

متداول کتب حدیث کے سواہمیں احادیث وہ تا ایسی کا بہت بڑاؤ خیرہ اما مالحد شین امام اعظم ابوصنی کی مسانیدو کتب ہ اللہ علی ملتا ہے، جن کی تعداد ۲۲ سال کی تعداد ۲۲ سال ہے، وہاں ہم نے ویکھا تو مسند امام اعظم میں کتاب الحج والعرہ کے آخر میں باب زیارہ قبرالنبی صلے الشعلیہ وسلم موجود ہے جس میں خود امام اعظم حضرت نافع کے واسط ہے حضرت ابن عمر ہے زیارت قبر معظم نبوی کا مسنون طریقہ نقل کرتے ہیں۔ گویا تج وعرہ کے بعد زیارت قبر نبوی بھی اسب محمد بیرے معمولات میں وافل رہی ہے اور اس کا مسنون طریقہ بھی روایات میں نقل بوتا تھا۔
جی ۔ گویا تج وعرہ کے بعد زیارت قبر نبوی بھی اسب محمد بیرے معمولات میں وافل رہی ہے اور اس کا مسنون طریقہ بھی روایات میں نقل بودا تو اس کے لئے سفر دید یہ کی خورت عمر نور کے استر میں کے لئے سفر دید یہ کو اور اس کا مسنون کو نیارت قبر محمد بودی کی نماز دوں کے لئے مکہ معظمہ سے بیسفر ہوتا تو ایک باب احمان الشام کا بھی ہوتا ، کیونکہ میں اور مجد نبوی کا اور بھر مبد نبوی کی نماز دوں کے لئے مکہ معظمہ سے بیسفر ہوتا تو ایک باب ایتان المدینہ میں مہلی نہیں جی کہلی نیت زیارہ قبر محرم نبوی کی اور بھر مبد نبوی کی ہوتی تھی۔ امام بہلی نے بھی مستقل باب زیارہ نبیس البندا اس ایتان المدینہ میں بھی بہلی نیت زیارہ قبر محرم نبوی کی اور بھر مبد نبوی کی ہوتی تھی۔ امام بہلی نے بھی مستقل باب زیارہ المر اللہ کی تاتا کم کیا ہے۔ (اعلاء السنن میں السمر السمر کی کی اور بھر مبد نبوی کی ہوتی تھی۔ امام بہلی نے بھی مستقل باب زیارہ المر اللہ کی کا قائم کیا ہے۔ (اعلاء السنن میں السمر منہوں کی اور بھر مبد نبوی کی ہوتی تھی۔ امام بہلی نے بھی مستقل باب زیارہ المر اللہ کی کا قائم کیا ہے۔ (اعلاء السنن میں اللہ کی کا قائم کیا ہے۔ (اعلاء السنن میں اللہ سمر منہوں کی اور بھر مبد نبوی کی ہوتی تھی۔ امام بہلی نے دور کی مستقل باب زیارہ المر بھی کہلی ہوتی تھی۔ امام بہلی ہی جو مستقل باب زیارہ المر کی تا تائم کیا ہے۔ (اعلاء السن میں المر المر المر کی المر کی دور کو مسلم کی اور کمر مبد نبوی کی اور کو مسلم کی دور کو

حافظ ابن ججڑنے لکنیں ص۱۹۶۶ میں صدیث زیارت (۵۷۰) درج کی ،اور پھر دوسری احادیث زیارۃ پر بھی محد ٹانہ کلام کیا ،جو قابل مطالعہ ہے۔ (اس کوایک نجدی عالم نے غلط طریقہ پر پیش کیا ہے تو اس کا جواب ہم پہلے لکھ بچکے ہیں۔ آ ٹارائسنن(علامہ محدث شوق نیویؓ) مس ۲۲ ایس باب زیارۃ القیور کے بعد باب زیارۃ قبرالنبی علیہ السلام درج ہے۔اعلاء السنن مس ۱۹/۱۰ میں جج کے بعد ابواب الزیارۃ المنویہ کے تحت احاد مرف زیارۃ کومنصل محد ٹاند کلام کے ساتھ درج کیا ہے۔ آ خرف آلملیم جلد دوم میں مجمی احاد بے زیادہ نقل ہوئی ہیں۔ سیجے ابن السکن میں ہمی باب تو اب زیارۃ القیم المنوی کے تحت احاد بہے زیارت نیوید درج ہیں (اعلام، ۱۸سس)

## ارض مقدس مدينه طيبه كے فضائل

حضورعلیہ السلام کے ضل وشرف عالی کی وجہ ہے تی مجد نبوی ش نمازوں کا اجروثواب بچاس ہزار گنا ہوا جوقبلۂ اول بسجر اتصلی کی نماز کے برابر ہے، اور بعض احادیث بیں جو مجد نبوی اور مجد نماز کے برابر ہے، اور بعض احادیث بیں جو مجد نبوی اور مجد اقعلی بین نماز کا ثواب کم آیا ہے، وہ حسب تحقیق محدثین اس سے قبل کی ہیں۔ یہ بی پہلے آچکا ہے جہور کے نزدیک مجد حرام افضل ہے مجد نبوی سے نبیان وہ افعد مباد کہ جو افعنل الحلق نبی اکرم صلے اللہ علیہ وکا ہے۔ جسدِ اقدی سے متصل ہے وہ سب کے نزدیک عرش وکری و کعہ کہ محرمہ وغیرہ سب سے افعنل واشرف ہے اور مدین طبیبہ کے تمام حصب بھی مکم معظمہ کے تمام حصول سے موام کھیہ کرمہ کے افعنل ہیں۔

امام ما لک کاارشاد سے مجمع ہے کہ مجد نبوی کی نماز کا تو اب مجد حرام ہے بھی دوگنا کینی دولا کھ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے مدینہ طیب کے لئے برکمت کی دعافر مائی تھی ،جس سے ہر چیز میں دوگئی ترقی ہوگئی تھی۔ البندا تو اب میں بھی مکہ معظمہ کی نسبت سے دوگنا! ضافہ ہوتا جا ہے ۔ (العرف الشذی ص ۱۵۹) نیز ملاحظہ ہوشرح الزرقائی ص ۱۲۵/۴ وشرح الشفاء ملاعلی القاری ص ۱۲۳/۲۔

پہلے موطاامام مالک سے نقل ہوائے کہ حضرت عرجی مدینہ طبیبہ کو کہ معظمہ سے افضل فرماتے تھے،اور موطا امام مالک کی کتاب الجہاد ہیں حضرت عرجی مدینہ طبیبہ کو کہ معظمہ سے افضل فرماتے تھے،اور موطا امام مالک کی کتاب الجہاد ہیں حضرت عرجی تمنا کی حضرت عرجی تمنا کی ہے۔ محدثین نے لکھا کہ آپ کو دونوں سعاد تیں میسر ہوئیں۔

ہے۔ محدثین نے لکھا کہ آپ کو دونوں سعاد تیں میسر ہوئیں۔

مصر مصرح میں ہے۔ محدثین نے لکھا کہ آپ کو دونوں سعاد تیں میسر ہوئیں۔

مصرح میں سے معادلی ہے کہ مصرح میں۔

ولك تمضجع كي ابميت

حصرت عمر کے قلب مبارک بیں حضور اکرم کے قرب مبارک بیں فن ہونے کی تمنا بھی خود بخاری بیں ہی ۱۸۱ بیں گزری ہے، جس بیں حضرت عاکش سے اجازت وفن ملنے پر فر مایا کہ میرے لئے کوئی بات بھی اس سے زیادہ اہم نہتی کہ حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص بیں میری قبروخواب کا ہو۔

اوراس ہے قبل بخاری ص۸ے امیں حضرت موکی علیہ السلام کی وقسیتہ و فات کی وہ تمنااور دعا بھی گزری ہے کہ مجھے بقدر رمیعۃ جمرار ض مقد سہ (شام ) سے قریب کردیا جائے۔

بیمی سب کومعلوم ہے کہ حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اطہر میں ایک قبر کی جگہ ابھی خالی ہے، جہاں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں مے۔

سیدنا حضرت یوسف علیدالسلام کی دعا تسوف نبی مسلماو المحقنی بالصالحین قرآن مجید میں دارد ہے، اورآپ نے وقعتِ وفات مجمی دصیت فرمائی تقی کہ جب میری قوم مصرے ہجرت کرے تو میرا تا بوت اپنے ساتھ لے جاکر میری نعش کومیرے بزرگوں (حضرت ابراہیم واسحاق وغیرہ علیم السلام ) کے پاس فن کیا جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح پہلی امتوں ہیں مدفن انبیا وکرام ہو سنے کی دجہ سے ارض مقدس شام کا مرتبہ تھا، ایبا ہی اب مدینہ طیبہ کا مرتبہ ہو اکثر نسب کے دینہ طیبہ ہی سب سے افعنل واشرف کا مرتبہ ہے کہ حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کات کی دجہ سے حیا ومنا است محربہ کے لئے مدینہ طیبہ ہی سب سے افعنل واشرف

ہے۔ای لئے حضرت عمر نے مدینہ طیبہ ہیں فن ہونے کی تمنا ودعا فر مائی ، مکہ معظمہ ہیں دفن ہونے کی نہیں کی ، ورنہ وہاں بھی ان کے لئے کوئی دشوار کی نہیں تھی۔واللہ تعالی اعلم۔

۳۷۸

مدیند طبیبہ کے فضل البلاد قرار پانے کی ایک وجہ یہ میں تجھیس آتی ہے کہ وہ انصل الخلائق صلے اللہ علیہ وسلم اورافاصل امت مجمد یہ سی ہے۔ کامجر اور جمرت گاہ ہے، اور وہاں ان کے ادرساری دنیا کے بیشتر اکامرِ امت کے مدافن بھی ہیں یہ بات بھی کسی دوسری جگہ کومیسر نہیں ہوئی ہے۔

ضروري والبم كزارش

آ مے کتاب الزکوۃ آئے گی، جس میں امام بخاری کے تین اعتراض امام اعظم کے فروق مسائل پر ذکر ہوں ہے ہم نے یہ خیال کرکے کہ چند فروق مسائل کو الگ کر کے امام اعظم کے جوعظیم احسانات قد و بن علوم شریعت وعقا کد کے سلسلہ میں پوری ہمیت مرحومہ پر ہیں، ان کو یہاں نما بیال کرکے ورج کردیں، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بہ نسبت فروق مسائل کے اصول وعقا کد کے مسائل کو کہیں ذیادہ او لیت کا درجہ حاصل ہے۔ یہاں تک کہ ایک عقیدہ ہزاروں لا کھوں فروق اعمال پر بھاری ہے اور ایک ہی عقیدہ کی غلطی سے سارے اعمال حیا ہوجائے ہیں، کین عقا کہ تھے ہوں تو اعمال کی کی یا غلطی کا تد ادک ہو کرنجات ابدی میسر ہوسکتی ہے۔

امام بخاری کتاب التوحید کو بخاری کے آخریس لا تیں ہے، ہم نے اس سے بفتد رضرورت بہیں فارغ ہوجا نا ضروری خیال کیا۔اس لئے بھی کہ شاید وہاں تک عمروفانہ کرے۔فالا مو بیدا ہائہ۔

و آخر دعوانا أن الحمدالة رب العالمين. وصلح الله تعالى علم خير خلقه وسيد رسله سيدنا و مولانا محمد وازواجه وعترته وتا بعيه الى يوم الدين.

#### كتاب التوحيد والعقائد

قبال الله تعالى: "وها كان الناس الا امة واحدة، فاختلفوا، ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيها كانوا فيه يختلفون" (سبآ دى ايك بى امت تنه، پحرآ پس پس اختلاف پر گيا، اورا گرخدا كاازلى فيصله نه بوتا (كهاس عالم بيس تن و باطل كهرا كھوٹا، بنج اور جموث ملے جلے چليس كے ) تو قدرت البيان سب جنگروں كا ايبا فيصله كرديتى كه باطل كانام بحى باتى ندر جتا)" .

سورہ کوئس کی اس آ بت میں (اوراس مضمون کی دوسری آ یات بھی ہیں) یہ واضح کردیا گیا ہے کہ عقا کدونظریات اوراعمال وعبادات کے طریقوں میں اختلاف قیامت تک ہاتی رہے گا، بلکہ پہلی امتوں ہے بھی پچھزیادہ ہی فرقے است محمد بیس بھی نمودار ہوں گے کیکن ان کے ساتھ احاد بھی رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم میں یہ بیٹارت بھی دیدی گئی ہے کہ ایک جماعت علماء کی ہمیشہ اور ہرز مانہ میں موجودر ہے گی جو صحیح کو غلط راستوں سے ممتاز کرتی رہے گی۔ اور حق تعالی کی مددونصرت ان کے شاملِ حال رہے گی ۔ یہ بھی فر مایا کہ ہیں تہمیں ایسی روشن ملت برجھوڈ کر جاریا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہوگی ۔

اس روش ملت کے مرکزنور چار مینارقرار پائے۔اول قر آن مجید، دوم احادیث نبویہ،سوم اجماع وا تفاق علماءِ امت ، چہارم قیاس و اجتہاد۔تا کہ جن امور کا واضح فیصلہ کتاب وسنت میں نیل سکے توان کواجماع وقیاس کی روشنی میں حل کرلیا جائے۔

اس ترتیب کے مطابق سب سے پہلا کام قرآن مجید کی جمع وترتیب کا ہوا، پھراس نے فارغ ہوکر پہلی ہی صدی ہجری میں جمع ( تالیف احادیث کی مہم شروع ہوگئی، جس کے ساتھ ہی صحابہ وتابعین و تبع تابعین کے شرعی فرآویٰ بھی جمع ہوتے رہے، اورغیر منصوص مسائل میں قیاس واستنیاط سے کام لیا گیا۔

ہم نے پہلےانوارالباری ہی میں یہ بھی واضح کردیا تھا کہا ہام بخاری وغیرہ ( مابعد قرونِ ثلاثہ کے حضرات ) سے بل ہی تقریباً ایک سو مجموعےا حادیث وآٹار کے معصہ مشہود پر آ بچکے تھے ،اور تدوین فقہ کا کام بھی ائمہار بعہ کے دور میں پورا ہو چکا تھا۔

ابتداءِ مَدُوينِ شريعت

ر بھی علامہ بیوطی شافعی اورعلامہ شعرانی شافعی وغیرہ مختقین امت نے لکھا ہے کہ سب سے بنے 'علم شریعت کوامام ابوطنی شنے مدون کیا ،ان سے پہلے بیکا م کسی نے نہیں کیا پھرا ہام ما لک نے ان کے ہی ا تباع میں ان کے طریقہ پر ہرکام کیا ہے۔

علم شریعت کے اندراسلامی عقا کدوکلامی مسائل کے ساتھ تدوین حدیث و فقہ بھی آ جاتے ہیں، اور ان سب میں اولیت امام صاحب کے لئے مسلم ہے۔

علم حدیث میں آپ کی سندہے کتب آٹارومسانید کی ہڑی تعداد آپ کے تلاندہ محدثین امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفروغیرہ کے ذریعہ مدون ہوئی ہیں۔

رجال احاديث ائمدار بعه

جس طرح رجال صحاح ستہ کے لئے مثلاً عافظ ابن حجر عسقلائی کی تہذیب النبذیب ہارے سامنے ہے، ای طرح ائمدار بعدامام اعظم وغیرہ کی احادیث مروبیہ کے رجال ورواق کے عالات تعمیل المنقعہ بھی ہے، جودائرۃ المعارف حیدرآ بادسے شائع شدہ ہے۔ بلکداس میں لیے تواب صدیق حسن خان مرحوم کی بڑی اغلاط: میں ہے یہ بھی ہے کہ انہوں نے عافظ ابن مجڑی اس کتاب کوسنن اربعد (ترفدی، ابوداؤدوغیرہ) ہے متعلق بتایا ہے۔ (درب ترفدی مولا ناتق عنانی دام فعلیم مس ا/ 92)۔

امام ابوصنیفدگی کتاب الآثار بروایت امام محد کے رجال بھی ہیں، جن کے لئے حافظ ابن جمرنے الگ سے بھی'' الا بٹار برجال کتاب الآثار'' لکھی ہے۔اورمسندِ امام اعظم بروایت محدث مصلفی مع حاصیہ محدث وعقق مولانا محمد سنبھلی شائع شدہ ہے، جس طرح مجموعہ مسانید امام اعظم بھی مع جمعین حال رواۃ حیدرآباد سے طبع ہوکرشائع ہوج کا ہے۔

امام صاحب اورفقنه

غرض احادیث احکام کا جتنا برا ذخیر و امام اعظم کی روایت کردو احادیث ش ملتا ہے، و و ہمار بے نزدیک دوسر بے اللہ شک یہاں بھی خیس ہے۔ جس کی بری دجہ بیہ ہے کہ امام صاحب نے سب سے پہلے تدوین فقہ کا م کیا اور 40 محدثین و فقہا و کی مجلس ترتیب دے کر کیا۔ جس میں تقریباً تیرہ لا کھ مسائل مدون کرادیئے تنے۔ ان میں سے تین چوتھائی مسائل سے بعد کے تینوں ائر ( امام مالک امام شافعی و امام احمد) اور ان کے تعلقہ بن نے محل اتفاق کیا ، اور باقی ایک چوتھائی میں بھی بھے مسائل کے سواام اعظم یا ان کے تلافہ و کے ساتھ ان تینوں امام سافتی ہے تو مسائل کے سواام اعظم یا ان کے تلافہ و کے ساتھ ان تینوں امام سافتی ہے اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ فقہ میں سارے اعمہ نقدامام ابو حذیقہ سے میال ہیں ، یعنی سب نے ان تین سب نے ان تین سب ہے مرداد ہیں۔ بینوں سب میں مقدم اور سب سے مرداد ہیں۔

امام صاحب اورعكم عقائد وكلام

امام صاحب نے تدوین فقد ہے بھی پہلے علم کلام کی طرف توجہ کی تھی ، کیونکہ شیعیت ، خار جیت ، اعتزال جریت ، قدریت ، جہمیت وغیرہ کے فتنے ان کے زمانہ میں سراٹھا بچکے تھے ، امام صاحب نے کوفہ ہے بھر ہ کے ۲۳۔ ۲۳ سنراہلی زینج ہے مناظروں کے لئے کئے ، اور بڑے بڑوں کو قائل کیا اور نیچا دکھایا۔ کی بھی مناظرے میں آپ ناکا م نہیں ہوئے ، کیونکہ آپ کے اندر جامعیت علوم کے ساتھ وفو دِعمّل بھی بڑے بڑوں کو قائل کیا اور نیچا دکھایا۔ کسی بھی مناظرے میں آپ ناکا م نہیں ہوئے ، کیونکہ آپ کے اندر جامعیت علوم کے ساتھ وفو دِعمّل بھی سے اس کے اندر جامعیت کا ثابت کرسکتا ہے۔ متعی ۔ اس کے نی دور پر کھڑی ہے سنتون کوسونے کا ثابت کرسکتا ہے۔

#### امام صاحب تابعی تنص

آپ کامیشرف سب سے بڑا تھا، کیونکہ حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا وہ خص نہایت خوش قسمت ہے۔ جس نے مجھ کودیکھا اورا بمان لایا، یامیر سے اصحاب کودیکھایامیر سے اصحاب کے دیکھنے والوں کودیکھا۔ (جامع صغیرص ۵۵/۲)۔

ایک حدیث میں بینی ہے کہ جس نے مجھے دیکھایا میر ہاں جاب کودیکھا تو وہ نارِجہنم ہے محفوظ رہے گا (ترندی) امام صاحب کی تابعیت کوتمام اکابر امت محققین نے تسلیم کیا ہے۔ اور ہمارے محترم علامہ محدث مولا ناعبداللہ خان صاحب کر تبوری دام نیفسہم (تلمیذخاص حضرت علامہ مشمیری ) نے اس بارے میں مستقل مقالہ تحریفر مایا ہے، جس کوہم بطور ضمیراس کے بعد شامل کریں محاس لئے یہاں صرف چند کلمات اکابریراکتفا کرتے ہیں۔

سے اس کی دصاحت ایک مثال ہے ہوجاتی ہے۔فقیر ختی کی بہت ہی عمدہ اور مفیدہ جامع دری کتاب اہوایہ اس کی دصاحت ایک مثال ہے ہوجاتی ہے۔فقیر ختی کی بہت ہی عمدہ الرابیہ کے نام اور مشیدہ بالرابیہ کے نام ہے جارجلدہ اس کی احادیث کی تخریج کا کام محدث زیادی نے کہا ہے ،جونصب الرابیہ کے نام ہے جارجلدہ اس میں راقم المحردف کے شہر کے سرحدیث بھے تیس کی ہے۔ اس کتاب کی تخری خافظ ابن چرعسقلانی ،شارح بخادی نے بھی ' درایہ' کے نام ہے کہ ہے۔ کر بہت ہی احادیث کے بارے میں بدلکودیا ہے کہ بدحدیث بھے تیس لی ۔ پھر ہمارے ایک خفی حافظ ابن چرعسقلانی ،شارح بخادی نے بھی اور اس میں جو تخریجات حافظ ذیابی ہے در محقظ ابن اور حافظ ابن الم محدیث علام الموری ہے۔ کہ اور اس میں جو تخریجات حافظ دیابی ہے دو تھے۔ کہ اور کتاب الآثار ہی مندرزین العبدری ، جامع الاصول ابن الاثیر ، مندابی المحمل کی مسئد الحارثی ، مندابی المحمل کی مسئد الحارثی ، مندانی المحمل کی مسئد کی المحمل کی مسئد الحارثی ، مسئد الحارثی ، مسئد الحارثی ، مسئد کی اور مصنف ابن الحارثی ، حامع الاصول ابن الاثیر کی مسئد کی اور مصنف ابن الحامل کی المحمل کی مسئد الحارثی ، مسئد کی اور مصنف ابن الحامل کی المحمل کی المحمل کی مسئد کی المحمل کی اور مصنف ابن الحامل کی المحمل کی کتاب کی کت

تہذیب بیں ککھا کہ ام صاحب نے حضرت انس (صحابی رسول) کودیکھا ہے۔علامہ ذہبیؒ نے کاشف میں، تذکرۃ الحفاظ اور مناقب الی حنیفہ بیں لکھا کہ امام صاحب نے حضرت انس کودیکھا ہے، بلکہ ابن سعد کے حوالہ سے خود امام صاحب کا قول بھی نقل کیا کہ بیں نے حضرت انس کوئی باردیکھا ہے۔

ای طرح علامہ یافی ؒنے مرآ ۃ البمّان میں ،خطیب نے تاریج بغداد میں ،علامہ ابن حجر کی شافعی نے الخیرات البحسان میں علامہ سیوطی شافعیؒ و طاعلی قاری حنفی نے بھی معتد قول رؤیت محابہ کانقل کیا ہے۔ ملاعلی قاری نے بیمی سمبیہ کی کہ تابعینیت امام سے اٹکار تنبع قاصریا تعصب فاتر کے سبب سے ہوا ہے۔

حضرت مولانا عبدائی نے مقدمہ شرح وقایہ بیل تکھا : میچ ومعتمد قول جس کے سواسب غلط ہے ہی ہے کہ امام صاحب تا بعین می سے ہیں، کیونکہ حضرت انس کوکوفہ بیں بار بار یکھا ہے۔ اورای تحقیق کو دارتھنی ، خطیب بغدادی این الجوزی ، نووی ، ذہی ، این حجر عسقلانی ، ولی عراق ، این حجر کی وسیوطی وغیر ہم اجلہ سحد ثین نے افتیار کیا ہے۔ اور تواب ولی عراق ، این حجر کی وسیوطی وغیر ہم اجلہ سحد ثین نے افتیار کیا ہے۔ اور تواب صدیت کی محانی کوئیں دیکھا ، وہ غلط محف ہے۔ اس کا تمل رد میں نے ابجد العلوم ہیں جو تکھا ہے کہ امام صاحب نے با تفاق اہل حدیث کی محانی کوئیں دیکھا ، وہ غلط محف ہے۔ اس کا تحل رد میں نے ابراز الغی میں کردیا ہے۔ جس میں تواب صاحب کی دوسری اغلاط و تسامحات بھی ذکر کی ہیں۔ نیز امام صاحب کی توثیق فی الروایہ کا ممل ثبوت ہیں نے ابھائی ، الشکور میں بیش کیا ہے۔

مولا ناعبدالحي اورنواب صاحب

می یہ کردیا تھا۔ گروہ کا بیں اب تا پید ہیں، جبکہ ان دونوں چیزوں کے خلاف کھی تھیں، ان سب کاردحضرت مولا تا عبدائی نے دلل وکھل طور سے کردیا تھا۔ گروہ کیا ہیں اب تا پید ہیں، جبکہ ان دونوں چیزوں کے خلاف ہندو پاک کے غیر مقلدین برابر برمرو پا پرو پیگنڈا کرتے رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مولا تا کی کتا ہیں برابر شائع ہوتی رہیں۔ تا کہ مرض کے ساتھا زالہ مرض بھی ہوتار ہے۔ مولا تا آ زاد: واضح ہوکہ ہمارے مولا تا ابوالکلام آ زاو بھی چونکہ اہل صدیث تھے، ہی لئے انہوں نے بھی اپنی کتاب "تذکرہ" ہیں امام اعظم کے خلاف نازیبا توں کا انتساب کردیا تھا، اور پھراپی تغییر ہیں بچی غلطیاں کی ہیں، ان کا تدار کے بھتہ العنم اور الباری ہی کردیا گیا ہے۔ اور ایول فلاف نازیبا توں کا انتساب کردیا تھا، اور پھراپی تغییر ہیں بچی غلطیاں کی ہیں، ان کا تدار کے بھتہ العنم اور الباری ہی کردیا گیا ہے۔ اور ایول فلاف نازیبا توں کا انتساب کردیا تھا، اور پھراپی تغییر ہی کچی غلطیاں کی ہیں، ان کا تدار کے بھتہ العنم اور الباری ہی کردیا گیا ہے۔ اور ایول ان سامت مونی ہے جس کی تعین واملاح علام کوری کے مناقب ہی کھتاندر سالہ مطبور مراحیا والمعارف حیدر آ بادے شائع ہوا ہے۔ اس ان سامت ہوئی ہے جس کی تعین واملاح علام کوری کے اس موائد ہو ۔ بیدر سالہ مطبور مراحیا والمعارف حیدر آ بادے شائع ہوا ہے۔

ان کی سیاسی وملی خدمات سے جتنافا ئدہ ملک وملت کو پہنچاہے، وہ ہم سب کے لئے قابلِ قدر ہے۔اللّٰد تعالیٰ ان کی لغزشوں کومعاف کرے۔ یہاں بیام بھی قابلِ ذکر ہے کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللّٰہ صاحبؓ کے قلم سے بھی کچھ با تیں خلاف شخصی آلکیں اور تقلید وحفیت کے خلاف بھی کچھ موادموجود ہے، جس سے غیرمقلدین نے فائدہ اٹھایا، ہم اس پرزیادہ تفصیل سے پھر لکھیں گے،ان شاءاللّٰہ۔

امام صاحب اور بشارت بنوبيه

صیحے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوتو اس کو پچھلوگ یا ایک شخص فارس کا ضرور حاصل کرلےگا، (ص ۲/ ۲۲۷ ومسلم ۳۱۲/۲ مسلم شریف کی حدیث میں بجائے ایمان کے دین کا لفظ ہے اور بعض روایات میں علم کا لفظ ہے، اور بیار شادخصور علیہ السلام نے حضرت سلمان فاری کے سرپر دستِ مبارک رکھ کرار شادفر مایا تھا۔

مطلب بیہ ہے کہ اس شخص میں اتنی بڑی عقلی علمی بصیرت ہوگی کہ ایمان یا دین یاعلم خواہ اس سے کتنی ہی دوری یا بلندی پر ہوگا کہ وہاں تک پہنچنا یا وہاں سے کوئی چیز حاصل کر لا نا دشوار سے دشوار بھی ہوتو وہ اس کے لئے آسان ہوگا۔

یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت امام اعظم کے دادا فارس کے تھے، اور علامہ سیوطی شافع ٹی نے فر مایا کہ بخاری و مسلم کی بید حدیث الی اصل صحیح ہے، جس کے سبب امام ابو حفیفہ کی طرف اشارہ پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور ان کے تلمیذ علامہ محدث حافظ محمد بن یوسف صالحی شامی شافعی ۹۴۲ ہے ہے۔ اور ان کے تلمیذ علامہ محدث حافظ محمد بن یوسف صالحی شام شافعی ۹۴۲ ہے ہے ہے۔ اور ان کے تلمی موسل کے فر مایا کہ '' ہمارے شیخ (علامہ سیوطی ؓ) کو یقین تھا کہ اس حدیث کا مصداق حضرت امام صاحب ؓ بی میں ، یہ بات ایسی ظاہر ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ ابنائے فارس میں سے کوئی بھی امام صاحب ؓ کے علمی مرتبہ و مقام کونہیں بین سے سامیان فاری بھی اگر چامام صاحب ؓ سے صحابیت کے لحاظ سے ضرورافضل ہیں مگر باعتبار علم واجتہا دونشر دین و تد و بین احکام شریعت کے ان جیسے نہیں شخصے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک مفضول میں فاضل سے پھے اوصاف کمال زیادہ ہوں۔''

سنن ترزی شریف کی کتاب النفیر (سورهٔ محمد، صلے الله علیه وسلم) میں صدیث "لتنا وله رجال من فارس" کے تحت العرف الشذی ص ۵۳۷ میں حضرت علامہ سیوطی کا بیقول بھی نقل ہوا کہ بیحدیث امام ابوحنیفہ کے مناقب میں سب سے زیادہ احسن شار کی جاتی ہے، جومرفوعاً مروی ہے اور خاص طور سے اس روایت کے لحاظ ہے جس میں بجائے "رجال من فارس" کے "رجل من فارس" ہے۔ واضح ہوکدا کا برعلاءِ امت نے امام صاحب کو آ بہت مبارکہ واللہ بین اتب عو هم باحسان رضی الله عنهم و رضواعنه

وال بولة الابرماع والمست من المساحب واليعي عبارته والمعلق البعد المستوهم بالمستان وطني الله عليهم المراء والأراء والله المام -

علامہ ابن حجر مکی شافعیؓ نے ایک حدیث بی بھی روایت کی ہے کہ'' دنیا کی زینت • ۵اھ میں اٹھالی جائے گی'' اور علامہ شمس الائمہ کر دریؓ نے فرمایا کہ اس حدیث کامضمون بھی امام ابوحنیفہؓ پرمحمول ہوتا ہے ، جوآپ کا سندوفات ہے۔

### علامها بن عبدالبر مالكي

علامہ ابن عبدالبر مالکی نے فرمایا کہ امام ابو صنیفہ گی شان میں کوئی بھی برائی کی بات مت کہواور نہ ایسے کسی آ دمی کی تصدیق کروجوان کے حق میں بری بات کہے ، کیونکہ واللہ ، میں نے ان سے زیادہ کسی کوافضل ، اورع اورافقہ نہیں پایا۔ (مقدمہ کتاب الحجیس ۱۱)
معلوم نہیں حدیث نہ کورکا صحت میں کیا درجہ ہے ، بشرط صحت بیہ مطلب ہوا کہ امام صاحب نے اپنے زمانہ میں پہلے علم کلام کو کمل کردیا تھا ، پھرا کے کہلس قانون بنا کرتمیں سال کے اندرشریعت کے احکام وجزئیات بھی بارہ لاکھ ستر ہزار مسائل کی صورت میں مدون ومرتب کراکراس لحاظ سے بھی دین وشریعت کی تحمیل کرادی تھی ، اور دنیا کی زینت کا دورا ورخیر القرون میں پورا ہوکر ساری دنیا کوروش ومنور کرچکا تھا۔

### تتحقيق ابن النديم رحمه الله

بقول علامهٔ محدث ومورخ ابن النديم م ٣٨٥ه امام اعظم ابوحنيفه كاعلم بدون بوكرشرق سے غرب تك خطكى وترى كے تمام حسول بيس تيجيل كيا تفااورلكھا كه بيسب امام صاحب كى وين اورفيض ہے لنبذا ملا اسطے كی نظر بيس روحانی تر قيات كا زماند ڈيڑھ سوسال كے اندرعلوم نبوت سے تممل طورسے فيضياب ہوكيا تھا۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔

#### حديث خيرالقرون

بیصدیث بھی مشہور ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میراہے، پھران لوگوں کا جواس کے بعد آئیں سے پھران کا جوان کے بعد ہوں گے، اس کے بعد جموٹ عام ہوجائے گا ،اور سچی شہادت ،امانت اور و فاءعہد بھی کم ہوتا جائے گا۔ چنانچے زمانۂ محابہ و تابعین کے بعد جموٹی حدیثیں محمر کی گئیں ،اور بڑے بڑوں کے خلاف جموٹی مہتنیں تک کلنے گئیں۔

#### روايب احاديث ميں احتياط

امام ابوصنیفداور امام مالک نے جس قدری تھی، کہ کسی غیر متی ، یا بدی وغیرہ سے روایت ندکریں، وہ بھی خیر القرون کے بعد باتی نہ رہی ، اور بڑے بڑے محد ثین نے اہلِ بدعت وہتم رواۃ سے روایات قبول کرلیں۔ مثلاً مروان ایسے فتنہ پرواڈ محض سے جو حضرت طلحہ گا قاتل اور حضرت عثان کے خلاف عظیم فتنہ کا بھی بانی مبانی تھا اور بالاً خروہی فتنہ حضرت عثان کی شہادت کا باعث بتا، اس سے امام بخاری نے حدیث روایت کی اور عالبان ہی کے اتباع میں باتی اصحاب محار نے بھی اس سے روایت لے لی، صرف امام سلم نے اس کی کوئی حدیث نہیں لی۔ اس کی اور عالبان میں کے اتباع میں باتی اصحاب محار کے بعد بھی اس سے دوایت لے لی، صرف امام سلم نے اس کی کوئی حدیث نہیں لی۔ اس کی احتیاط کے باعث محمل مام بخاری کی غیر کررکل روایات ۲۳۵۳ میں سے ۴۸۰ رایوں کو متم کہا گیا ہے جن میں سے ۱۸کو ضعیف بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور جامع امام سلم کی چار بڑارا حادیث میں سے ۲۲۰ میں کلام کیا تمیا ہے۔ جن میں سے ۲۰ اضعیف ہیں۔

روايت مين امام بخاري وغيره كاتوسع

علامہ بحقق وهی سلیمان غاوجی دام فعلیم نے حال ہی میں امام اعظم کی سیرت پر بہت معلوماتی تحقیق کتاب کھی ہے، اس میں لکھا:
امام بخاریؓ نے فرمایا کہ وہ کسی ایسے فیض سے اپنی سیح میں روایت نہیں لائے جوابیان میں زیادة ونقصان کا قائل نہیں تھا، جبکہ انہوں نے بعض غالی خارجیوں سے بھی روایت لی ہے، جیسے عمران بن حلان خارجی جس نے عبدالرحمٰن بن مجمع شق کا مرشہ لکھا اور اس کی قتل سید تا حضرت علی خالی خارجیوں سے بھی روایت لی ہے، جیسے عمران بن حلان خارجی جس نے عبدالرحمٰن بن مجمع شق کا مرشہ لکھا اور اس کی قتل سید تا حضرت علی فی خالی خارجی ہے بارے میں تھی۔ جو مدینہ العلم اور نبی آکرم صلے اللہ علیہ والم کے والم دیسی تھی، اس نے شعر کہا کہ ایک تقی نے کہیں انہی صنون کا بھی سنوں گائی، جس سے اس کی نیت خدا کی رضوان حاصل کرنی تھی۔ اس طرح آ یک شقی نے دوسر سے تھی کو مقی قر اردیا اور رحمت ورضوان کا بھی سنون قرار دیا۔ ویا اور امام بخاری نے اس سے روایت کی ، یہ دوسری مصیب فی والے اللہ اکتھا ؟

علامہ دھی نے لکھا کہ امام بخاری نے ای طرح ۱۸ ایسے راو یوں سے احادیث روایت کیں جواہلِ فرق منحرفہ میں سے تھے جن کا ذکر حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں اور علامہ سیوطیؓ نے تذریب الراوی میں کیا ہے۔ (ص۲۱۲)۔

چوائی دفاع: مافظ این جرزن ان سبراویوں کے بارے بین امام بخاری کی طرف سے ی دفاع اوا کیا ہے اور لکھا کہ عمران خارجی سے امام بخاری نے مرف ایک حدیث روایت کی ہے اور وہ بھی متابعات میں ہے۔ تاہم ذکر کیا کہ دار تعلنی نے اس کوخر بلی عقیدہ اور خبا ہت ند بہب کی وجہ سے متر وک الحدیث قرار ویا ہے۔ اور حجاج اس کوخرائی عقیدہ کی وجہ سے تل کے در بے تھے بھراس نے بھاگ کر جان بچالی تقی۔اور پر مرف خود ہی ہو عقیدہ نہیں تھا بلکہ دومروں کو بھی اس عقیدہ کی طرف دوعت ویتا تھا۔اما مسلم وتر فدی نے اس سے دوا پہتے نہیں گی۔

تا ہم اہم ابودا و دنگی دائے تھی کے اہل ابواہ میں سے خار تی فرقہ کے لوگ دوا بہت کے دیشہ کے سلسلہ میں جوٹ نہیں ہو لیے تھے۔ واللہ اعلم ۔

معتبل کی فیصلیہ: ایسے ضعیف دایوں کی ویہ سے بخاری وسلم کی درج شدہ احادیث کو ہم ضعیف اس لئے نہیں کہ سکتے کہ ان کی تا ئیر باہر سے دوسری سمج واضح روایا سے بحری نہیں ہے کہ اصحاب سمال دوسری سمج واضح روایا سے بحری نہیں ہے کہ اصحاب سمال کے دور سے قبل جوایک سو کے قریب احادیث کے مجموعے ان اصحاب سمال کے دور سے قبل جوایک سو کے قریب احادیث کے مجموعے ان اسمحار کے شعیوخ اور شیوخ الشوخ نے مدون کئے تھے بنصوصاً ائر اربعہ نے ان کا درجہ محال سند ہے گئی ہو کے اسلام ہو کے خریب سے بھی ان کا درجہ محال سند ہوئے کہ ان کا درجہ محال سند ہوئے کہ اس سے بہلے کڑیں۔

ام ما معلم محقبل ہوئے تا بھی تھے۔اس لئے ان کی مسانید و کسب آٹاری مودانیات ، ثائیات کے سواطا ٹیات بھی بہ کرشت ہیں بہلے کڑیں۔

ام ما معلم کی تا کیات وطلا ثیات ہیں ، وحدان نیس ہیں ) جبکہ امام مخال کے پاس طلا ثیات سے سواطا ٹیات بھی بہ کرشت ہیں اور ما ممالک کی تاری بھی ان کہ تا ہے ان کو کی ہیں ۔ باتی ہی بہلے کڑیں۔

میں سے کمی آئیات وطلا ثیات ہیں ، وحدان نیس ہیں ) جبکہ امام معلم کے پاس طلا ثیات کی ان کرش ہو کہ اسے محال میں اسے کہ تاری بھی تا کہ نیس ہو کہ تا ہے۔ بہلے مور اسلام کے باس طلا شام کے باس طلا شام کے باس محد شعرانی شافی مسانید اسے کہ ان کہ کہ تو سے میں ان کہ کہ وعد سے ادر محد شام ان کہ سے کہ ان کہ کہ تاری بھی تھیں سارے دواؤ حدیث فیارتا ہوئیت کے داخو کہ کہ دور ان کے ہیں ، (مقد مدار محد المام الک کے دور کے اس محدث شعرانی شافی مسانید امام اسے کہ ان کہ کہ وعد میں اور کہ کہ وعد کے دون ہو چکے تھے ، اور حدب شہادت علامہ محدث شعرانی شافی مسانید امام المحد میں سارے دواؤ حدیث فیارتا بھین ، عدول وقت کے دون ہو چکے تھے ، اور حدب شہادت علامہ محدث شعرانی شافی مسانید امام المحد اسے اسے کہ کہ وعد نہوں ہو تھے تھے ، اور حدب شہادت عالمہ محدث شعرانی شافی مسانید اسے اسے کہ ان کہ کہ کو سے مدون ہو تھے تھے ، اور حدب شہادت عالمہ محدث شعرانی شافی مسانید اسے اسے کہ کہ کہ کہ کہ کو مدون ہو تھے تھے ، اور حدب شہادت کا اسام کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے

امام صاحب كى كتاب الآثار ومسانيد

امام ما لک ہے بھی قبل کی احادیث و آثار ہیں ،اور حب شہادت علامہ سیوطی و شعرائی و فیروسب سے پہلے ام اعظم ابو حفیفہ نے نظم شریعت کی میں اور حب شہادت علامہ سیوطی و شعرائی و فیروسب سے پہلے ام اعظم ابو حفیفہ نے میں ہور کے معدر کے معرف کیا ہے۔ اور کا تھا، وہ کی بھی بعد کے جہد یا فقید و محدث کے پاس نہ تھا، مجروہ فود می اس کیے نہ ہے انہوں نے جالیس محد ثین و فقہا می مجلس قائم کر کے تدو بنین فقہ کا کام کیا تھا۔ امام سیوطی شافع نے یہ می فرایا کہ امام ابو حفیفہ سے پہلے بیکام اور کسی نے بیس کی اور فرمایا کہ ام میا کہ اور فرمایا کہ امام ابو حفیفہ سے پہلے بیکام اور کسی نے بیس کی اور فرمایا کہ امام مالک کو اصل صحیبین فرماتے ہیں، مران کی نظر بھی اس طرف نہیں گئی کہ امام صاحب تو امام مالک کے تھا در امام صاحب اور ان کی کتابوں سے فیرمعمولی علمی استفادات امام مالک نے ہیں۔ سے جمی پہلے شعر بیس سے خود امام مالک نے بہار مسائل اخذ کئے تھا در امام صاحب اور ان کی کتابوں سے فیرمعمولی علمی استفادات امام مالک نے بیس کی کیا ہے کہ ان کی نظر حقد ہیں کے علام اور کہ ابوں بر کم تھی ۔ کی نظر حقد ہیں کے علام اور کہ ابوں بر کم تھی ۔ کی نظر حقد ہیں کے علوم اور کہ ابوں بر کم تھی ۔

اس کی کا احساس ہمیں ہی ہوا عاص طور سے بید کیے کر کہ حضرت شاہ صاحب کی نظر میں حضرت امام عظم ابو حفیظ وہ قدر ومنزلت نہیں تھی جوان جیسے عالی مقام مقتد ااور تبحرعالم کی نظر میں ہونی چا ہے تھی ۔ شلا انہوں نے ''الانصاف'' میں کھا:'' امام ابو حفیظ شب سے زیادہ ابراہیم نخی اوران کے اقران کے ندہب ومسلک کو لازم پکڑتے تھے بلکہ اس سے تجاوز کرتے ہی نہ تھے۔ الا ماشاء اللہ ، اورام صاحب ان کے ندہب کے مطابق تخری کرنے ہی نہ تھے۔ الا ماشاء اللہ ، اورام صاحب ان کے ندہب کے مطابق تخری کرنے ہی نہ تھے۔ الا ماشاء اللہ ، اورام صاحب ان کے ندہب کے مطابق تخری کرنے ہیں خرود ہوئے کہ ہو کہ کے مطابق تخری کے مطابق تخری کرنے ہیں خرود ہوئے ہوئے ، اوراکرتم چاہوکہ ہمار سے اس بیان کی حقیقت معلوم کروتو کیا ہوگا تارہ مام جمر، جامع عبدالرزاق ومصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت ابراہیم کے اقوال نکال کرماسہ کراو کہ مام حب نے ان کے طریقہ ہے کو فیہ کے ذہب سے الگ

نہیں ہوتے'' گویاوہاں بھی امام صاحب فقہائے کوفہ کے تابع اورخوشہ چیں تھے، حالانکہ کوفہ میں بھی وہ تمام فقہاء کوفہ کے سر داراورسر براہ تھے۔

### علامه محدث مفتى سيدمهدى حسن شابجها نبورى صدرمفتى دارالعلوم ديوبند

آپ نے جو کتاب الآثارامام محمد کی بے نظیر محدثانہ شرح لکھی ہے اور شائع شدہ بھی ہے اس کے مقدمہ میں میں شاہ ولی اللہ کے اس کے مقدمہ میں میں میں شاہ ولی اللہ کے اس کے مقدمہ میں میں میں میں دعوے کو کاردکیا ہے اور لکھا کہ حضرت شاہ صاحب ایسے رفیع المقام محقق کے لئے موزوں نہ تھا کہ وہ ایسا بڑا دعویٰ کرتے کہ بجر تخ تن و تفریع کے اور کامل اتباع ابرا ہیم مختی کے اور کوئی بھی جدیدیا اہم کام امام صاحب نے انجام نہیں دیا ہے اور یہ کہ وہ تو صرف ناقل محض تھے ابرا ہیم واقر ان کے ۔ اور جہاں ان کے اقوال نہ ملے وہاں دوسرے فقہاء کوفہ کا اتباع کرتے تھے۔ شاہ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب صرف ایک مقلد محض اور تنبع کے درجہ میں تھے، حالا نکہ امام صاحب کا مقام ومر تبداس سے کہیں اعلیٰ وار فع ہے، وہ امام الائکہ اور مقتدیٰ اکثر الائکہ تھے، جس کا اعتراف امام شافعی وغیرہ نے بھی کیا ہے۔

اس کے بعد مفتی صاحب نے لکھا کہ حضرت شاہ صاحب کا یہ عجیب وغریب دعویٰ پڑھ کرہم نے ان کے حکم کی تعمیل میں کتاب الآثار وغیرہ میں حضرت ابراہیم تعنی کے اقوال کا تنتیع کیا اوران کا موازنہ بھی اما صاحب کے ندہ ب سے کیا تو ہم اس نتیجہ پر پہنچ کہ جس طرح ابراہیم اور کا ان کے اقران نے اجتہاد کیا ہے، امام صاحب نے بھی کیا، پھر بہ کثرت ایسے مواضع بھی دیکھے کہ جن میں امام صاحب نے ابراہیم کی رائے کو بالکل ترک کر کے خودا پنے اجتہاد سے فیصلے کئے ہیں، اگر چہ امام صاحب کی تفقیہ میں ان کے استاذ الاستاذ کا اثر ضروری ہے، جس طرح امام مالک کے تفقیہ میں حضرت سعید بن المسیب کے اثر سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہم نے ایک مستقل تالیف میں وہ سب مواضع کیا بھی کردیتے ہیں کہ جن میں امام صاحب نے ابراہیم مختی کا خلاف کیا ہے، پھر مفتی صاحب نے ان میں سے سات شواہد کا ذکر بھی کیا ہے اور لکھا کہ اس بارے میں امام صاحب نے ابراہیم مختی کا خلاف کیا ہے، پھر مفتی صاحب نے ان میں سے سات شواہد کا ذکر بھی کیا ہے اور لکھا کہ اس بارے میں امام صاحب نے ابراہیم ختی کا خلاف کیا ہے، پھر مفتی صاحب نے ان میں سے سات شواہد کا ذکر بھی کیا ہے اور لکھا کہ اس بارے میں امام صاحب نے ابراہیم ختی کا خلاف کیا ہے، پھر مفتی صاحب نے ان میں سے سات شواہد کا ذکر بھی کیا ہے اور لکھا کہ اس بارے میں امام صاحب نے ابراہیم ختی کا خلاف کیا ہے، پھر مفتی صاحب نے ان میں سے سات شواہد کا ذکر بھی کیا ہے اس کا بھی ضرور مطالعہ کیا جائے۔

### تبصره يحقق ابوزهره مصري

آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ کی ججۃ اللہ ہے عبارت مذکورہ نقل کر کے لکھا کہ شاہ صاحب ؒ نے اقوال ابراہیم واقر ان پرامام صاحب کے قصر وانحصار کے دعوے میں مبالغہ سے کام لیا ہے، پھر ابوز ہرہ نے تفصیل سے بتایا کہ امام صاحب نے اپنی فقہی آ راءکوکن کن مصادر سے اخذ کیا ہے۔ الخ ص ۲۷۔

پھرص۲۲۲میں بھی جہۃ اللہ کی عبارت نقل کر کے شاہ صاحب کے دعوے کو مفصل طور سے ددکیا ہے اور لکھا کہ بلاشک اس دعوے کی وجہ سے امام صاحب کے فقہ میں عالی مقام کی تو ہیں ہے کیونکہ ایک جمتہ مطلق کو مقلہ وقتیع کے درجہ میں کر دیا ہے۔ نیز لکھا کہ جن لوگوں نے امام صاحب کے ساتھ تعصب میں افراط کیا ہے، وہی الی بات کہ گئے ہیں اور ان میں ہے ' دہلوی بھی ہیں' جمیں آخری نقد سے اتفاق نہیں، اگر چہ بیشکوہ جمیں بھی ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے امام صاحب سے دفاع تو کہیں نہ کیا اور بعض جگہ بے تحقیق با تیں تقاید و حفیت کے خلاف تحریفر مادیں۔ موصوف نے صلاح کا میں ' النہ' کے عنوان سے امام صاحب نے احتجاج بالحدیث کے طریقوں کی بھی خوب وضاحت کی موصوف نے سلفیوں کے اعتراضات ختم ہوجاتے ہیں اور کچے بلے مقلدین کو بھی قوت ملتی ہے۔ پوری کتاب لائقِ مطالعہ ہے۔ اور تخصص صدیث کے نصاب میں رکھنے کے قابل ہے۔

### حضرت شاه صاحب رحمهاللد كادوسراارشاد

آپ نے "الانصاف" میں لکھا کہ امام ابو یوسف چونکہ ہارون رشید کے زمانہ میں قاضی القصاۃ ہو گئے تھے،اس لئے یہی سبب ہوا کہ

امام اعظم بی کے ایک تلمیذِ خاص پزید بن ہارون م ۲۰ اھ حدیث کے مشہورامام تھے،ان کے درس حدیث میں ستر ہزار کا اجتماع ایک وقت میں ہوتا تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ تذکرہ امام عظم میں تصریح کی ہے کہ پزید بن ہارون نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔(ررص ۲۱)

ای طرح امام صاحب کے ہزاروں تلا فدہ حدیث وفقہ اور خاص طور سے مجلسِ تدوین فقہ کے چالیس تلا فدہ نے درسِ حدیث وفقہ کے ذریع بساری دنیا میں کتناعلم بھلایا ہوگا۔امام ابو یوسف وغیرہ نے تالیفی کام بہت کیا ہے مگر زمانہ قضامیں ان کواسا تذہ حدیث کی طرح علوم امام بھیلا نے کا موقع کہاں ملتا ہوگا۔

ہم پہلے یہ بھی لکھ آئے ہیں کہ تدوین فقہ کے زمانہ میں صرف خراسان سے ایک لاکھ مسائل امام صاحب کے پاس استصواب کیلئے آئے تھے، تو حضرت شاہ ولی اللہ کی بیات کیے تھے ہو کتی ہے کہ فدہب امام صاحب کا عراق وخراسان میں ظہور بسبب امام ابو یوسف کے ہوا کیونکہ وہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں قاضی القصاۃ ہوگئے تھے جبکہ امام ابو یوسف دور تدوین فقہ سے دسیوں سال بعد قاضی القصاۃ بے تھے۔

یوتو ایسی ہی بات ہوئی کہ جیسے معاندین اسلام کہا کرتے ہیں کہ اسلام ہزور شمشیر پھیلا ہے گو یا اسلام کی خوبیوں میں خودا پی کشش نہیں ہے، اسی طرح گو یا خودا مام اعظم کے علوم حدیث وفقہ میں پچھ جان نہیں تھی، اگر امام ابو یوسف قاضی القصاۃ نہ بنے تو امام صاحب کے فریب کا ظہور نہ ہوسکتا تھا۔

مکتوبات امام ربانی مجددالف ٹانی میں ہے کہ امام صاحب کے لئے تین جصے فقہ کہ مسلم ہو چکے تھے، اور باقی ربع میں بھی دوسرے فقہاء شریک ہیں (نمبر ۵۵ دفتر دوم) تو جب امام صاحب کی تدوین فقہ بہت پہلے ہو چکی تھی اور دوسرے بعد کے اٹمہ مجتہدین اور فقہائے امت نے بھی تین چوتھائی سے اتفاق کرلیا تھا، تو پھرامام صاحب کے ند ہب کے ظہور کے لئے قاضوں کی ضرورت ہی کیاتھی؟!

### ندهب امام صاحب كى مقبوليت عامه وخاصه

اس کی ایک بردی دلیل میری ہے کہ امام صاحب پر جو بھی اعتراضات عمد آیا خطاء کئے گئے ،ان سب کے جوابات نہ صرف علاء حنفیہ

نے دیئے ہیں بلکہ ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیگر ندا ہب فقہیہ کے علماءِ کبارنے بھی دیئے ہیں، و کفے بسہ فسخسر اللامام الاعظم ولجمیع الحنیفة علمے رغم انف الحاسدین والمعاندین اجمعین.

علوم امام اعظم کی اہمیت معلوم کرنے کے لئے مولا نانعمانی دام فعلہم کی'' ابن ماجہا درعلم حدیث' ص ۳۱ تاص ۴۱ بھی دیکھی جائے نیز حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے بعض دوسری اہم مسامحات کی اصلاح اور دیگر اہم علمی ابحاث بھی ص ۱۸۱ تاص ۲۳۰ دیکھی جا ئیس اور امام صاحب ؓ کے مشاکخ حدیث اور تلافد ہ محدثین کا ذکر تفصیل سے مقدمہ کتاب انتعلیم اور اس کے حواثی میں بھی قابلِ مطالعہ ہے (ص ۲۰۷ تاص ۲۲۲) البعۃ تقلید کے سلسلہ میں یہاں کچھا ورع ض کرنا ہے۔

حضرت مولا نامفتی مہدی حسن صاحب صدر دارالا فتاء دارالعلوم دیوبنڈنے اپنی محققانہ محد کتاب الآ ثارامام محمد کے مقدمہ صریم میں لکھا کہ تقلید کی بنیا ددوسوسال پورے ہونے ہے قبل ہی پڑگئی تھی ،اگر چہاس زمانہ میں وہ بطوراسخباب کے تھی ،اور جب ان لوگوں کو کوئی نفسِ شرعی مل جاتی تھی تو وہ اس شخص کی بات کوڑک کر کے نفسِ شرعی پڑمل کرتے تھے ،اور یہی وصیت ائمہ مجتبدین کی تھی کہ ہمارے قول کے خلاف جب نص مل جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔

لہذا ججۃ اللہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کا بیار شاد لائق تامل ہے کہ '' تقلید چارسوسال کے بعد شروع ہوئی ہے' کھڑے میں اللہ اللہ کا کہ اساس ہاں کواہام اسد بن الفرائ قاضی قیروان وفاتح صقلیہ م ۲۱۳ ہے نے جمع کیا تھا، وہ اہام ہالک کی وصیت کے مطابق عراق گئے اور اہام ابو یوسف واہام مجمد وغیرہ اصحاب اہام اعظم سے علم فقہ حاصل کیا، پھر قیروان واپس ہوکراہام اعظم اور اہام مالکہ کا غد جب وہاں پھیلا یا۔ بعد کو صرف اہام ابو صفیفہ بی کے غد جب پراقتصار کرلیا تھا۔ چنا نچہ دیارِ مغرب میں اندلس تک اہام صاحب کے غد جب نے فروغ پایا۔ بید چوتھی صدی سے بہت پہلے تھے، اور اہام زفرم ۱۵۸ھ وغیرہ سب دوسو کے اندر ہوئے ہیں جو امام صاحب بی کے خد جب نے تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے یہاں صرف ا۔ اانام ذکر کئے ہیں اور ہم اہم. مقلد تھے اور اہام صاحب کی مقلد تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مجلس حضرات اہم صاحب کی مقلد تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مقلد تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مجلس تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مقلد تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مقلد تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مقلد تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مقلد تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مقلد تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مقلد تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مقلد تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مقلد تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مقلم تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی مقلم تھے اور ان میں سے بہت سے حضرات اہام صاحب کی اندر تھے۔

امام یخی بن زکر یا حقی م۸۸ اه امام على بن ظبيان م١٩٢ھ امام عيسيٰ بن يونس حنفي م ١٨٧. امام حفص بن غياث م١٩٩هـ امام شقیق بن ابراہیم بخی ۱۹۳ھ امام فضيل بن عياض م ١٨٧ه امام وکیع حنفی م ۱۹۷ھ امام جرير بن عبدالحميدم ١٨٨ه امام بشام بن يوسف ١٩٧ه امام محدين الحن م ١٨٩ هـ امام يوسف بن خالدم ١٨٩هـ امام شعيب بن أسحاق م١٩٨ه امام على بن مسهرم ١٩٠٥ امام يحي القطان م ١٩٨ه امام حقص بن عبدالرحمٰن ١٩٩هـ امام اسدین عمروم ۱۹ ه امام ابومطيع بتخي م ١٩٩ه امام عبدالله بن ادريس م ١٩٣ه امام فضل بن موسیٰ م۱۹۴ھ امام خالد بن سليمان م ١٩٩ھ

امام زفر حقی م ۱۵۸ ه امام قاسم بن معن مسعودي حفي ۵ كا امام ليث بن سعد حقى م 2 ك اھ امام ما لك بن مغول م ۱۵۹ ھ امام حمادين امام اعظم م ٢ ساھ امام شعبه (بن الحجاج م۲۱ ه امام ہیاج بن بطام حنفی م ۷۷اھ امام داؤدطائيم ١٦٥ه امام شريك بن عبداللدكوفي حفي م ١١٥ امام ابراہیم بن طہمان م ۲۲۱ ھ امام مندل بن على م ١٦٧ ه امام عافیه بن یز بداروی م ۱۸ ه امام نصر بن عبدالكريم م ١٦٩ هـ امام عبدالله بن مبارك حفى م ١٨١ ه امام حبان بن على م إ ك ا ه امام نوح بن دراج كوفى حفى م١٨١ه امام مشيم بن بشير حقى م١٨١ه امام عمروبن ميمون بتحى م ا كاھ امام ابو يوسف حقى م١٨١ه امام نوح الي مريم مساعاه

زهير بن معاويهم ١١٥ ه

# تيسري صدى كے محدثين مقلدينِ امام اعظم

اس طرح ہم یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ تین چوتھائی مسائلِ امام میں بعد کے شب ہی لوگوں نے امام صاحب کی تقلید کی ہے کیونکہ تقلید کا مطلب سیہ ہے کہا ہوئے ہے اورائی تقلید میں ہے کہ مطلب سیہ ہے کہا ہوئے ہے اورائی تقلید میں ہرگز مطلب سیہ ہے کہا ہے اورائی تقلید میں ہرگز کوئی شرک نہیں ہے۔ خود دورِصحاب میں بھی ایسی تقلید موجود تھی کہ کم علم والے دوسرے فقہا وسحاب کی رائے پراعتما دکر کے ان کا اتباع کرتے تھے۔ کوئی شرک نہیں ہے۔ خود دورِصحاب میں بھی ایسی تقلید موجود تھی کہ کم علم والے دوسرے فقہا وسحاب کی رائے پراعتما دکر کے ان کا اتباع کرتے تھے۔ خوض کے حض یہ بیشاد و کی دارتے میں اور میں میں میں دوسرے خوش کی حض کے حض یہ بیشاد و کی دارتے میں ایسی خوش کی میں اور کے کہا ہے۔ دوسرے نہیں میں دوسرے خوش کی حصل کے خوش کی جو کہا تھی کہا ت

غرض کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا بیفر مانا کہ تقلید چارصدی کے بعد پیدا ہوئی ہے تاریخی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ دوسرے اس سے معاندینِ حنفیہ نے تقلید کے خلاف اپنی تا ئیر مجمی ،اور علامہ ابن القیم کی اس بات کے ساتھ جوڑ دیا کہ تقلید چارصدی کے بعد پیدا ہوئی اوروہ چونکہ زمانۂ خیرالقرون کے بعد کی چیز ہے اس لئے اس میں خیروفلاح نہیں ہے۔

البت این تقلید کوسب ہی اہل حق غیر شرق کہتے ہیں کہ کی بھی حدیث یا نفی شرق کے مقابلے میں کسی امام یا فقید کی رائے کو ترجے دی جائے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ایسی غلط تقلید دور محابہ ہے لے کراب تک جائز نہیں رکھی گئی ہے نہ کندہ کہ میں اس کو اختیار کیا جائے گا۔
مولا ٹا آ زاد کا واقعہ: مولا ٹانے تیام کلکتہ کے زمانے میں ایک مضمون لا ہور کے کسی روز نامہ میں دیا تھا کہ کوئی مہدی یا سے موجود آنے والا نہیں ہے، احقر نے ان کو لکھا کہ آپ کی یہ بات تو احاد میہ صحاح کے خلاف ہے ۔ تو انہوں نے جواب دیا۔ احاد میٹ کوتو میں بھی ما نتا ہوں ، بلکہ ان لوگوں سے بھی زیادہ ما نتا ہوں جو کسی تو ل امام کی وجہ سے حدیث کوتر کردیتے ہیں ، میر اصطلب بیتھا کہ ایک حدیثوں میں اشراطِ ساعت کی خبر دی می ہے ان پر ایمان لا نا ضروری نہیں ہے'۔ میں نے ان کو لکھا کہ آپ کا خیال ہمارے بارے میں مجے نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جن امور کی خبر احاد یہ اور دیتے ہیں براحاد یہ ایمان ویقین رکھنا ضروری ہے۔ پھر مطلق نفی کا جواز احاد یہ ایمان ویقین رکھنا ضروری ہے۔ پھر مطلق نفی کا جواز احاد یہ ایمان ویقین رکھنا ضروری ہے۔ پھر مطلق نفی کا جواز

کیے ہوگا؟! مولا نابھی چونکہ سلفی تنے ،اس لئے انہوں نے دوسرے غیر مقلدین کی طرح اوپر کا طنز ہم پر کیا تھا۔مولانا ہی کے اشارہ پر ہندوستان میں علامہ ابن القیم کی اعلام الموقعین کا اردوتر جمہ غیر مقلدین نے شائع کیا تھا۔ جس میں بہت سے گراں قدر علمی افادات کے ساتھ ہی ائمہ مجہدین اوران کے مبعین کے خلاف سخت لب ولہجہ اور بے جاالزامات بھی ہیں۔ جن کے جوابات بھی پہلے دیئے جائیے ہیں۔

### حضرت شاه ولى الله صاحب محي تقليد

حضرت اپنی خاندانی روایات کے خلاف کافی عرصہ تک تقلید کے خلاف رہے ہیں اور بقول علامہ کوٹری متقد مین کی کتابوں کا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے امام اعظم کی کما حقہ عظمت وقد راوران کے اعلی اصول استنباطات کے بھی قائل نہ تھے، اس کے خود بھی ''فیوض الحرمین' میں تحریر فرمایا کہ تین باتیں میرے عند بیاور میلان طبع کے قطعاً خلاف تھیں، مگر آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے میرے میلان طبع کے علے الرغم مجھے اس کی تاکید ووصیت فرمائی ، ان میں سے ایک بیتھی کہ میری سرشت تقلید سے قطعاً انکاراور عارکرتی تھی ، کیکن مجھے اس کے لئے میرے مزاج کے خلاف پابند کیا گیا۔

اس کتاب میں حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ آنحصر ت صلے اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بھی تقلین فرمائی کہ مذہب حفی میں بہت ہی عمدہ طریقہ ہے جو دوسرے تمام طریقوں کے مقابلہ میں اس سنت سے زیادہ مطابق وموافق ہے جو امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانہ میں مدون و منتج ہوگئ ہے۔

منتج بخاري ميں موافقتِ حنفيه زيادہ ہے

ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ تشمیریؓ) فرمایا کرتے تھے کہ بخاری میں بھی بنسبت دوسرے مذاہب کے حفیہ کی موافقت زیادہ ہے، اور دوسری کتب صحاح میں تو حفیہ اوراہلِ عواق کا فدہب پوری طرح احادیث کی روشنی میں مدل ہوگیا ہے۔ کیونکہ صرف امام بخاریؓ نے سیطریقہ اپنایا تھا کہ اپنی فقہ ورائے ہے موافقت کرنے والی احادیث ذکر کریں گے۔ اور دوسروں کے دلائل والی احادیث کا ذکر بھی نہ کریں گے۔ پھر بھی وہ صرف چند شہور مسائل میں اختلاف کو زیادہ نمایاں کرسکے ہیں اس سے زیادہ نہ کرسکے۔ بلکہ جہاں عقائد کی بحث لائے ہیں، تو صفتِ باری تکوین کے بارے میں انہوں نے امام اعظم کی رائے کو پہند واختیار کیا ہے جس کی صراحت حافظ نے بھی فتح الباری میں کردی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حافظ نے حنفیہ کی اتنی بڑی منقبت کا اقر ارخلاف امید کیا ہے۔ ( کیونکہ سینکل وں فروی مسائل میں اختلاف بھلے ہی ہو، اصول وعقیدہ کا ایک ہی مسئلہ سب پر بھاری ہے۔) تحمیل فائدہ کیلئے چند دوسرے تسامحات پیش ہیں:

حضرت شاہ ولی اللّٰہؒ کے تسامحات

محترم مولا نامحرعبدالرشیدنعمانی دام فیضهم نے لکھا: آپ کے قلم سے محض ظن وتخیین کی بنا پر بعض با تیں ایسی بھی نکل گئی ہیں جوخلاف واقع ہیں۔مثلاً (۱) مقدمہ مصفے شرح موطاً میں لکھا کہ آج لوگوں کے ہاتھ میں بجز مؤطا کے کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا مصنف تبع تا بعین میں سے ہو،حالا نکہ امام ابو یوسف اورامام محمدٌ دونوں تبع تا بعین میں سے ہیں اور دونوں کی حدیث وفقہ میں متعدد تصانیف آج بھی لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہیں۔اور بعض طبع ہوکر شائع بھی ہوگئی ہیں۔

(٢) ائمهار بعد کاموازنه کرتے ہوئے فرمایا: بیکل چارامام ہیں جن کے علم نے دنیا کا احاطہ کررکھا ہے۔

اے امام صاحب کا خاص الخاص امتیاز: مولا نانعمانی نے کتاب الآ اور امام اعظم بروایت امام محد کے مقدمہ میں لکھا کہ آج ہمارے پاس کتاب الآ اور کے سواکوئی کتاب ایس کتاب الآ اور کے سواکوئی کتاب ایس کتاب الآ اور کے سواکوئی کتاب ایس کتاب ایس کتام نامورائمہ مذکور کے سواکوئی کتاب ایس کتاب کہ جس کے مصنف کو تابعیت کا شرف حاصل ہو۔ اور بیروہ فضل وشرف ہے جس میں امام ابوطنیفہ اس عہد کے تمام نامورائمہ میں متازین چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلائی نے بھی اسپ فتاوی میں اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ دوسری جگہ ہم نے پوری عبارت نقل کردی ہے۔ (مؤلف)

امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بیموخرالذکر دونوں امام مالک کے شاگر داور ان کے علم ہے بہرہ مند ہیں۔ اور تیج تابعین کے زمانہ میں صرف امام ابوحنیفہ اور امام مالک ہوئے یں، سووہ (بعنی امام ابوحنیفہ) ایک ایسے شخص ہیں کہ جن ہے سر آمد محدثین، جیسے امام احمد، بخاری، مسلم، ترفدی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور رداری ہیں ایک حدیث بھی اپنی کتاب میں روایت نہیں کی، اور حدیث کی روایت کا سلسلہ ان سے بطریق ثقات جاری نہیں ہوا۔ النے حالانکہ امام احمد امام الک کے شاگر دنہ تھے۔

(۳)امام ابوحنیفه رضی الله عنه تا بعی ہیں اور ان کاعہد صغارِ تا بعین کاعہد ہے۔

(۳) امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت جامع تر ندی اورسننِ نسائی دونوں کتابوں میں موجود ہیں، محدث محد طاہر پٹنی نے مجمع بحار الانوار میں تصریح کی ہے کہ اخرج لدالتر مذی والنسائی۔ (بیربات دوسرے اکابر محدثین نے بھی تسلیم کی ہے)۔

(۵)مندِ امام احدٌ میں امام اعظم کی روایت سند بریرہ میں (ص۵/ ۳۵۷) موجود ہے۔

(۱) یہ بات بھی محض ہے اُصل ہے کہ امام ابو صنیفہ ؓ ہے بطریق ثقات روایتِ حدیث کا سلسلہ جاری نہیں ہوا بلکہ خود شاہ ولی اللہ صاحبؓ نے بھی اپنے اس دعوے کی تر دیدانسان العین فی مشائخ الحرمین میں محدث عیسی جعفری مغربی کے تذکرہ میں کر دی ہے۔

حب تصریح امام ذہبی امام اعظم سے بے شارمحدثین وفقہاء نے روایت کی ہے، (وہ سب سلسلے کیے منقطع ہوئے؟) اور ناقد فن رجال علامہ مزی نے امام صاحب کے ترجمہ میں آپ سے روایتِ حدیث کرنے والے پچانوے مشاہیر علاء ثقات کے نام کھے ہیں۔ (ص ۱۸۱/۱۸۲ مام ابن ماجہ اور علم حدیث) الحمد لله علامہ کی تہذیب الکمال اب شائع ہوگئ ہے۔

(2) حضرت شاہ صاحبؓ نے مقدمہ مصفے میں بی بھی لکھا کہ آج اٹمہ کقہ میں ہے کوئی کتاب موجود نہیں ہے جس کوخودانہوں نے تصنیف کیا ہو بجز موطا امام مالک کے۔اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے بستان المحد ثین میں لکھا کہ اٹمہ اربعہ کی تصانیف میں علمِ حدیث میں بجز موطاً کےاورکوئی تصنیف نہیں ہے۔

ان کے بعد علامہ شبلی نے بھی شاہ ولی اللہ کی بات اور علامہ سید سلیمان ندوی نے شاہ عبدالعزیز کی بات دہرائی ہے حالانکہ امام عظم کی است دہرائی ہے حالانکہ امام عظم کی اصابی علم کلام اور علم حدیث دونوں میں موجود ہیں۔ لہذا حضرت شاہ ولی اللہ اور علامہ شبلی کا مطلق تصنیف کا انکار اور حضرت شاہ عبد لعزیز وعلامہ سید سلیمان ندوی کا علم حدیث میں تصنیف کا انکار دونوں میں ہے اس بات کو مولا نا نعمانی نے پوری تفصیل اور دلائل کے ساتھ ص محالات اس انکھا ہے۔
مولا نا ابراہیم میرسیالکوئی نے نقل کیا کہ حافظ ابن تیمیہ نے ''منہاج السنہ' میں '' فقد اکبر' کو (جوعلم کلام میں ہے ) حضرت ابو حذیفہ گی کتاب قرار دیا ہے، لہذا علامہ شبلی میں اس انکھا کیرے آ ہے کی تصنیف ہونے کا انکار صحیح نہیں ہے۔ (مقام ابی حذیفہ ص ۹۳ تالیف مولا نامجہ سرفراز خال صفدر دام فیضہم )۔

حافظ ابنِ حجر عسقلا فی نے لکھا کہ امام ابوحنیفہ کی حدیث میں مفرد کتاب،'' کتاب الآثار''ہے جوانام محمد بن الحنُّ نے ان سے روایت کی ہے (تعجیلِ المنفعہ ص۲) بحوالہ مقام ابی حنیفہ ص ۹۲)۔

افا دات الگوٹری: آپ نے بھی حسن القاضی فی سیرۃ الا مام ابی یوسف القاضی کے ۱۹۵ مورمقالات ۱۹۵ میں حضرت شاہ صاحب ولی اللہ کے بارے میں کچھر بیمارکس کئے ہیں۔ وہ بھی خاص طور سے اہم علمی افادہ کے خیال سے پیش کئے جاتے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ حضرت شاہ صاحب کی ہندوستان میں خاص طور سے علم حدیث کی نشروا شاعت کے سلسلے میں بہت گراں قدرخد ماتِ مشکورہ ہیں، گرای کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ انفرادات بھی ہیں جن سے صرف نظر یا سکوت مناسب نہیں ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں مباحثِ اجتماد اور تاریخ فقہ حدیث پر بھی بڑی جرائت وصفائی کے ساتھ کا فی ربیارکس کئے ہیں، جن میں سے بعض پر بحث ونظر ضروری ہے، کیونکہ ان کی فکر میں تاریخ فقہ حدیث پر بھی بڑی جرائت وصفائی کے ساتھ کا فی ربیارکس کئے ہیں، جن میں سے بعض پر بحث ونظر ضروری ہے، کیونکہ ان کی فکر میں تاریخ فقہ حدیث پر بحث ونظر ضروری ہے، کیونکہ ان کی فکر میں

کدورت اورتصوری میں تحکم کی شان نظر آتی ہے۔ جبکہ کتب متقد مین کے لئے ان کا دائر ہ مطالعہ محدود اور تنگ ہے اوراحوال رجال و تاریخ علوم و ندا جب پر پر بھی پوری نظر نہیں ہے، ای لئے ان کا خیال و فکر بہت ہے مباحث و تقریرات میں آزادی واضطراب کا شکار ہوگیا ہے، جس سے ان کی بعض احوال وظروف میں طویل عبارات سعی لا حاصل کا مصداق بن گئی ہیں۔ ہم یہاں کچھ انفرادات کی طرف اشارات کرتے ہیں ، تفصیلی ابحاث غیر معمولی فراغت کے تاج ہیں۔

(۱) حضرت شاہ صاحب فروع ومعتقد میں حنی المسلک تھے،اور توحیو شہودی کے بارے میں حضرت مجد ڈ کے ہم خیال تھے،اور علم حدیث وفلے بھی اپنے شہر کی روایات کے مطابق حاصل کیا تھا، گر جب وہ تجاز تشریف لے گئے اور اصول ستہ مدینہ طیبہ میں شخ ابوطا ہر بن ابراہیم کردی شافعی سے پڑھیں،اورا کیک مدت ان کے پاس رہے اور ان کے والد ابراہیم کردی کی کتابوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا جن میں حشویہ، اتحادیہ، فلاسفہ و متکلمین کی متنوعہ آراء وافکار کوا کیسماتھ جمع کرنے کی سعی کی گئی تھی، تو وہ فقہ وتصوف میں ان ہی کے مسلک کی طرف مائل ہو گئے بھر جب واپس ہندوستان لوٹے تو فقہ وتصوف اور اعتقاد میں اپنے خاندانی مسلک و مشرب سے الگ ہو چکے تھے اور توحید وجودی کے بھی قائل ہو گئے تھے۔

(۲) جنّی فی الصوراورظہور فی المظاہر کا نظریہ بھی انہوں نے اپنے اکابر کا نظر بیہ خیال کر کے اپنالیا تھا (ملاحظہ ہو باب البخائز ججۃ اللہ البالغہ) حالا تکہ اس متم کی چیزیں قول بالحلول سے قریب کرتی ہیں۔جوار بابِ معول کی نظر میں نا قابلِ قبول ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے ججۃ اللہ ص۱۳ جا میں لکھا کہ: احادیث نبویہ میں بطور شہرت واستفاضہ کے وار دہواہے کہ اللہ تعالی اہل محشر کے لئے بہت می صورتوں میں متجلی ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس داخل ہوں گے جبکہ وہ اپنی کری پرجلوہ گر ہوگا۔اور اللہ تعالیٰ بن آ دم سے مشافہۃ کلام فرمائیں گے۔وغیرہ احادیث جن کا شارنہیں ہوسکتا۔

حضرت شاہ صاحب نے ان محولہ بالا احادیث کے لئے جو بقول ان کے مشہور وستفیض ہیں۔ کس سندیا کتاب کا حوالہ ضروری نہیں خیال کیا، جبکہ خدا کا کری پر بیٹھنا اور شفا ہا لوگوں سے با تیں کرنا وغیرہ امور کا اثبات سے وقوی مشہور ومتواتر احادیث کامحتاج ہے۔ حافظ ابن تیمیدا ورا بن القیم کی تحقیق بیہے کہ یوم محشر میں حق تعالی عرش پر بیٹھیں گے اور اپنے پاس عرش پر بی حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹھا کیں گے۔ اور شاہ صاحب کری پر بیٹھنے کی احادیث کو شہرت کا درجہ دے رہ ہیں، ان میں سے کسکو صحیح ما نیں؟ ہمارے نزویک جمہور سلف وخلف بی کا قول حق اور احق ہے کہوں تعالی عرش پر بیٹھنے سے بے نیاز ہیں اور ہمیں ہراس بات سے اس کو منزہ یقین کرنا چاہئے، جس سے اس کے لئے تشبیہ یا تجسیم لازم آتی ہو، لہذا جس طرح حق تعالی کا عرش پر جلوس واستقر ارخلا ف جمہور اور غلط عقیدہ ہے اس طرح اس کے کری پر بیٹھنے کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

افسوس ہے کہ کافی عرصہ سے یہاں کے غیر مقلدوں نے حکومتِ سعودیہ سے رابطہ کرکے یہاں بڑے بڑے جامعات قائم کئے ہیں اور صرف اپنی جماعت کو انصار السنہ اور اصحابِ تو حید یقین کراکر کروڑ وں رو پے سعودیہ وغیرہ سے لارہ ہیں اور یہاں اپنے عقا کدوخیالات کی ہرجگہ مفت اشاعت کررہ ہیں، ان میں صاف کہتے ہیں کہ خداع شِعظم پر ہے، وہ آسانِ دنیا پر بھی اثر تا ہے، اس کاعلم سب جگہ ہے مگر وہ بذات خود و میں موثن پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ یہ کہنا کہ وہ بلاکان کے سنتا ہے، بلا آ نکھ کے دیکھتا ہے اور وہ ہرجگہ بذات خود ہے۔ یا سب کے ساتھ ہے یا وہ لامکان ہے، یہ سب اعتقادات مشرکین کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں۔ (قوانین شرع محمدی مؤلفہ مولوی عبدالجلیل سامرودی اہل حدیث) یہی عقا کدنوا ہے میں خان نے اپنے رسالہ الاحتواء علے مسئلۃ الاستواء میں لکھے ہیں کہ خداع ش پر ہیٹا ہے اور عرش اس کا مکان ہے۔ اور اس نے دونوں قدم اپنی کرسی پر دکھے ہیں اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ وہ عرش پر رہتا ہے اور ہرشب کو آسانِ دنیا پر اثر تا ہے۔ ان کے ایک نظریہ اختیار کیا ہے، جس سے تفریق کلہ کی صورت ہوئی، کونکہ اس سے اصول سے اسول

وفروع ندہب میں عدم تقلید، حشویت اور ناپسندیدہ حنفیت سامنے آئی اور اس لئے غیر مقلدیت کا شیوع اور نشو ونماان بلاوی خوب ہوااور اس کو حضرت مولا نااساعیل شہید کی طبقات وغیرہ ہے بھی تائیداور بڑھاوا ملا۔ تاہم آخر میں حضرت شاہ صاحب نے ایک مبشرہ نبویہ کی وجہ سے تقلید کی طرف رجوع فرمالیا تھا۔

(۳) حضرت شاہ صاحبؓ نے ایک نظریہ اعتناء بالنتون اور رجال حدیث واسانید سے صرف نظر کا بھی اپنایا تھا۔ وہ بھی نہا ہے۔ مصر ہے۔ جبکہ تمام مشکلات کاحل اور آخری فیصلہ اسانید ہی پرموقو ف ہے۔خصوصاً عقائد کے بانب میں۔

(۵) حضرت شاہ صاحب نے ایک طریقہ ریمی اختیار فر مایا تھا کہ مشکلات آ ٹارکوایی وجوہ پرمحول کرتے تھے جو تخیل عالم مثال پر بنی ہیں، جس میں بعض صوفیہ کے خیال کے مطابق معانی کا تجسد ہوتا ہے۔ حالانکہ اس عالم کا وجود نہ شرع میں ہے نہ عقل میں، لہذا حل مشکلات کواس عالم پرمحول کرتا ایک خیالی چیز پرمحول کرتا ہوگا، بلکہ اس طرح معانی الآثار کی نفی لازم ہوگی، کیونکہ جس بات کوصدراول کے مخاطب لوگ نہ بیجھتے تھے، اس کواب ہم ثابت کرنے تگیس تو وہ محض خیال وضلال ہوگا۔

لہٰذامشکلات آثار کے لئے بھی اس ہے جارہ نہیں کہ ہم رجال واسانید پرنظر کریں اوران ہی وجوہ پراعتاد کریں جوائمہ 'بررہ کے نزدیک معتبر نتھے۔

### تاريخي مناظره اورر جال حديث كي اہميت

یہاں ہم امام صاحب کے ایک تاریخی علمی وحدیثی مناظرہ کا ذکر مناسب سیجھتے ہیں جو بمقام مکہ معظمہ دارالخیاطین میں محد ہے شام امام اوز گئے کے ساتھ ہوا تھا۔امام اوز اگی نے فرمایا کہ آپ حضرات رکوع اور اس سے سراٹھانے کے دفت رفع یدین کیوں نہیں کرتے ؟

امام صاحب نے فرمایا: اس لئے کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کے لئے رفع ثابت نہیں ہوا، امام اوزای نے فرمایا: یہ کسے؟ ہم سے تو امام زہری نے انہوں نے حضرت سالم سے انہوں نے بواسطہ اپنے والد ماجد عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نماز کے افتتاح اورد کے و دفع المسواس من الموسحوع عنیوں وقت رفع یدین فرماتے تھے۔ امام اعظم نے فرمایا: ہم سے حماد نے ، انہوں نے حضرت ابرا ہم نحقی سے انہوں نے حضرت علقہ اور حضرت اسود سے، ان دونوں نے بواسطہ حضرت عبداللہ بن مسعود "نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صرف افتتاح صلو ق کے وقت رفع یدین فرماتے تھے، پھر بھی ایسانہیں کرتے تھے،۔

ا مام اوزا گی نے فرمایا: میں تو آپ کوامام زہری ، سالم اور ابن عمر کی حدیث سنار ما ہوں اور اس کے مقابلہ میں آپ امام حماد وابرا ہیم کی روایت چیش فرمار ہے جیں؟!۔

ا مام اعظمیم نے فرمایا: و کیمئے! حضرت حماوزیا دہ فقیہ ہیں امام زہری ہے، ابرا ہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں۔حضرت علقمہ حضرت ابن عمرٌ سے کم نہیں ہیں ، اوراگر چہ حضرت ابن عمرٌ وصحبت نبوی کافضل وشرف ضرور حاصل ہے، مگر حضرت اسود بھی فضل کثیر ہے مالک ہیں۔

دوسری روایت ای واقعہ کی بیا ہے کہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ ابراہیم افقہ ہیں سالم سے اور اگر فصل صحبت کی بات درمیان نہ ہوئی تو میں بیمی کہد دیتا کہ حضرت علقمہ حضرت ابن عمر سے زیادہ فقیہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بن کے مرتبہ کالیہ کے مقابلہ میں تو فدکورہ حضرات میں ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ (''امام ابوحنیفۂ' لالی زہرہ ص ۲۷۸)۔

اس مناظرے سے بیٹا بت ہوا کہ اہام صاحب کی جہاں روایٹ حدیث کے لئے کڑی اور سخت شرا نظ دوسری تعیں کہ ان کی رعایت مجھی بعد کے محدثین نہ کرسکے (اس سلسلہ میں امام ابوز رعداور امام ابوحاتم نے تاریخ ورجال کے بارے میں امام بخاری کی بہت کی غلطیاں جلد(١٩) ٣٩٣

نکالی ہیں اور ابوحاتم نے مستقل تالیف بھی'' کتاب خطاء ابنجاری بکھی (جواب حیدر آباد سے شائع بھی ہوئی ہے) قابل مطالعہ ہے ( مزید تفصیل کے لئے ص ۹۴' امام ابن ماجدا ورعلم حدیث 'دیکھی جائے۔)

ا یک اہم تربات ریجی تھی کہ امام صاحبؓ رواۃِ حدیث کو فقاہت کی کسوٹی پر بھی جانچتے تھے اوراس بارے میں وہ کتنے دقیق النظر تھے اس کا انداز ہاد پر کے واقعہ سے بخو بی ہوسکتا ہے اور بیجی معلوم ہوا کہ رجال ورواۃِ حدیث کی پوری چھان بین کے بغیرا حادیث کی صحت وقوت کی بات نگھرنہیں سکتی۔ا تفاق ہے اس موقع پر ہم نے جمۃ اللہ البالغہ کا بھی مطالعہ کیا اس کا بھی ضروری تذکرہ ہوجائے۔

# رفع يدين کي تربيح

آپ نے ججۃ اللہ جلد ثانی ص کا'' اذ کارِصلوٰ ۃ اوراس کے متحب طریقے'' کے تحت ص ۱ پر لکھا کہ نماز کے رکوع میں جائے تو رفع یدین کرے اورایے ہی رکوع ہے جب سراٹھائے تب بھی رفع یدین کرے پھرلکھا کہ نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے رفع بھی کیا ہے اور ترک بھی کیا ہے اور دونوں ہی سنت ہیں، مگر مجھے زیادہ محبوب و پسندیدہ رافع کرنا ہی ہے، کیونکہ احادیث رفع کی اکثر واثبت ہیں۔ تاہم ایسے امور میں ا پے شہر کے عوام کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے تا کہ وہ فتنہ میں مبتلا نہ ہوں ( مثلاً جہاں حنفیہ زیادہ ہوں تو ان کی رعایت ہے رفع یدین نہ کرنا بہتر ہوگا۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں نے مسلمانوں کے رعایت سے بناء کعبہ کی تیمیل نہ فرمائی تھی )

غالبًا حضرت شاہ صاحبؓ نے اس مصلحت پڑمل فرمایا ہوگا، مگر حضرت مولانا شہیدؓ نے نہ صرف بیک رفع یدین پڑمل کیا بلکہ اس کے ا ثبات میں رسالہ بھی تالیف فرمایا۔جس پرسا کنانِ دہلی نے ہنگامہ کیا اور خلفشار پھیلایا، پورے واقعات ارواحِ ثلاثہ میں ہیں۔حضرت شاہ صاحبؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے دوعقلی استدلال بتا کران کورد بھی کیا ہے۔ حالانکہان کے وہ استدلال بھی عقلی سے زیادہ نفلی وشرعی تتھے۔اورامام اعظمؒ نے جوحضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے فقہ واشنباط کے درجہؑ عالیہ کی طرف اشارہ فر مایا تھا،اورساری ہی امت نے جوان کا مقام سمجھاہے،اس کے پیش نظر بھی شاہ صاحب کا نقد ورد کسی طرح موز وں نہ تھا۔

رہی ہے بات کدر فع کی احادیث اکثر واثبت ہیں، یہ بھی قابلِ تامل ہے۔اور ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ (علامہ کشمیری)نے رسالہ نیل الفرقدين اوربسط اليدين لكھ كران دونوں باتوں كاردوافر كرديا ہے۔حضرت فرمايا كرتے تھے كہ جن احاديث كثيره ميں نماز كى پورى تركيب وارد ہے اوران میں رکوع ورفع کےوقت رفع بدین کاذ کرنہیں ہے،وہ بھی تو عدم رفع ہی کے ساتھ جڑے گی ،تو ظاہری کثرت بھی رفع کی نہ رہے گی۔

ایک بات حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے میکھی کہ رفع یدین کے مسئلہ میں دوفریق ہیں۔اہل مدین اوراہل کوفہ بیاس لئے غلط ہے کہ اہل مدینہ میں امام ما لک کامشہور مذہب عدم رفع کا ہے۔اور رفع والے امام شافعی وامام احمد ہیں جواہلِ مدینۂ بیں مختصر متونِ مالکیہ مختصرالخلیل وغیرہ میں استخباب رقع بدین صرف افتتاح پر ہے اور یہی ندہب حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عمر، جابر، براءاور ابوسعید خدری وغیرہ صحابہ اور سفیان توری کخعی، وکیع ، زفروغیرہ بہت سے کبارمحدثین کا ہے،محدث ابن ابی شیبہ (استاذ الاستاد امام بخاریؓ ) نے عدم رفع کوہی حضرت عمرؓ وحضرت علیؓ اوران کےاصحاب کا فدہب بتایا ہے۔امام ترفدی نے بھی اس کو بہت سے صحابہ وتا بعین کا فدہب بتایا ہے، (جبکہ امام بخاری نے اپنے رسالدر فع یدین میں بیدعویٰ کردیا کہ صحابہ سب ہی رفع یدین کیا کرتے تھے ) پوری تفصیل مذاہب اور دلائل او جزم ۲۰۱۱ میں بھی ہیں )۔

### حضرت شاہ ولی اللہ '' کے دیگرتسا محات

اوپر کی طرح ابھی ججۃ اللہ جلد دوم کے شروع صفحہ پر ہی''القبلہ''عنوان کے تحت دیکھا کہ شاہ صاحب نے لکھا: نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم جب مدینه منوره پہنچتو آپ نے اوس وخزرج اوران کے حلفاء یہود کی تالیفِ قلب اور رعایت سے اجتها دفر ما کراستقبال بیت المقدس کا تھم فرمایا کیونکہاصل یہی ہے کہاوضاع قربات میں اس امت کی رعایت کی جائے جس میں رسول کی بعثت ہوئی ہے الخ۔

عالانکہ یہ بات تاریخی لحاظ ہے بھی غلط ہے، کیونکہ حضورعلیہ السلام تو ہجرت سے قبل مکہ معظمہ میں بھی اپنے صحابہ کے ساتھ استقبالِ بیت المقدی فرمار ہے تھے ( یہی بات اصح ہے کما فی حاشیۃ البخاری ص۱۳۴ وکذا فی روح المعانی لہٰذااجتہاد کی ضرورت ہی نتھی ) علامہ کوثریؓ نے فرمایا کہ ججۃ اللہ اچھی کتاب ہے گراس میں تاریخی اخطاء ہیں۔

(نوٹ) دیگرتسامحات کے لئے فوائدِ جامعہ کا مطالعہ کیا جائے جس میں حضرت شاہ صاحبؓ کےعلوم وخد مات کا مقابلہ شیخ عبدالحق محدث دہلویؓ سے کیا گیا ہے۔

(۷) انشقاق قمر کی حقیقت بھی ان کے زو کی صرف ترائی للا نظارتھی ، حالا نکہ آتھ موں کو محور کرنا انبیاء کیم السلام کی شان کیخلاف ہے۔
(۸) حضرت شاہ صاحب قدم عالم کے بھی قائل تھے ، جوسب سے بڑا داہیہ والمیہ تھا۔ اس کوعلا مہ شمیر گ نے فیض الباری باب بدء الخلق میں ان کے بعض رسائل (الخیر الکثیر وقع بیمات الہیہ نقل کیا ہے ، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات ان کا اس کے لئے حدیث ابی رزین سے میں ان کے بعض رسائل (الخیر الکثیر وقع بیمات الہیہ نقل کیا ہے ، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات ان کا اس کے لئے حدیث ابی رزین سے استعمال استعمال سے جو مجاء کے بار سے میں ترفدی میں مروی ہے۔ انہوں نے اس بار سے میں تاویل راوی کو ترک کر دیا ہے بھریہ کہ اس کی سند میں جمال احتر از کیا سلمہ ہیں جو ختلط ہیں ، ان کی کتابوں میں ان کے دور ہیوں نے باطل تشبیہوں کو داخل کر دیا تھا۔ امام بخاری نے تو ان کی روایت سے مکمل احتر از کیا ہے اور امام سلم نے بھی ثابت کے علاوہ اور راویوں سے ان کی روایت کر دہ حدیث نہیں لی ہے۔ ان کے شخ یعلی بن عطاء بھی تو ی نہیں ہیں۔

ال حدیث کے دوسرے راوی وکیع بن حدس یا عدس ہیں جو مجھول الصفۃ ہیں کہ اس جیسے راوی سے چین نساء کے بارے میں بھی روایت معتبر نہیں چہ جائیکہ ایس الم اورعقیدہ والی بات کے لئے کہ اس سے خدا کے لئے مکان یا قدم عالم کا ثابت کیا جائے جو کتب ساویہ کے منافی ہے۔ علامہ کو ثری نے لکھا کہ جن کی بضاعت علم حدیث کے اندراتی ہو (کہ اثباتِ عقائد کے موقع پر ایسی منکر وشاذ حدیث پیش کردی) ان کوادلہ احکام کے بارے میں کیونکر سر براہ بتایا جایا جاسکتا ہے؟!۔

(۹) شاہ صاحب کا خیال تھا کہ امام اعظم کے پاس روایات کمزور تھیں حالانکہ وہ متقدم اور چشمہ ُ صافی قریب تر تھے اور متاخرین کے بارے میں خیال تھا کہ ان کے پاس روایات صاف ستھری تھیں ، حالانکہ ان کی روایات کے چشمے گدلے تھے۔

(۱۰) شاہ صاحبؓ نے اصولِ استخراج کی پختگی واستحکام اوران کی کمزوریوں پر بھی فرق وامتیاز کی نظرنہیں ڈالی ، جبکہ پہلی صورت میں بعد کے بڑے لوگوں کے لئے بھی اضطراب واختلاف میں پڑنے کی گنجائش بہت ہی کم تھی۔اور دوسری صورت میں ان کوزیا دہ اختلافات و اضطراب کی دلدل میں مبتلا ہونا پڑا۔

(۱۱) حضرت شاہ صاحبؓ نے '' اصولِ غدا ہب کے بارے میں بھی بیہ خیال کرلیا کہ وہ سب متقد مین کے نہیں بلکہ متاخرین کے ساختہ پر داختہ ہیں اور مسئلہ زیادتی علی النص بحر الوحد کو بھی اس زمرے میں داخل کر دیا ہے جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی امام محمد اور امام شافعی کا مناظرہ بھی ذکر کررہے ہیں (کیابیہ مناظرہ متاخرین کا تھایا اکابر متقد مین اہلِ غدا ہب کا تھا؟)

اس سے تو یکی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر بہت محدود تھی اور مطالعہ کم ،اور متقد مین کی کتابوں تک تو ان کی رسائی ہو ہی نہیں سکی تھی ،
جن میں ہا دے ائمہ متقد مین کے بیشتر اصول مذاہب نقل ہوئے ہیں ،اس سے خیال کیا جاسکتا ہے کہ انکے مطالعہ میں وہ سب کتابیں نہ آسکی تھیں جیسے انجے الکبیراور انجے الصغیر تعیبی بن ابان فصول انی بکر رازی فی الاصول الشامل للا تقانی ،شروح کتب ظاہر الروایة جن میں بہت زیادہ ہارے اصول ذکر ہوئے ہیں۔

رجال حديث سيصرف نظراجم ترين فروگذاشت ب

لہذا شاہ صاحب پران جیسی چیزوں میں بھی اعتاد نہیں کیا جاسکتا، (سیرۃ امام ابویوسف الکوثریؒ ص ۹۵/۹۹)۔

محیر فکر میں جہم نے یہاں علامہ کوثری کے ریمار کس کوایک ہی جگہ پوری طرح اردو میں خفل کردیا ہے تا کہ اہلِ علم ونظر متوجہ ہوں جبکہ ایسے
گراں قدر اور دقیق علمی مباحث کی وضاحت کے لئے مستقل تالیف کی ضرورت ہے، جس میں ہم حب ضرورت تشریحات اور اپنی
گزارشات بھی سامنے لا سکیں، ہم نے اس وقت حضرت شاہ صاحب کی کتاب'' ججۃ اللہ'' کا بھی مطالعہ کیا اور خاص طور سے سام ۱۲۴۷ تاص
الا اکو پڑھا، جس میں انہوں نے اسباب اختلاف ندا ہب فقہاء پر فصل بحث کی ہے، اور جن کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی علامہ کوثری نے
مندرجہ بالا خیالات فلاہر کئے ہیں۔

جہاں تک تقلید وحنفیت اورفقہی ندہب کے بارے میں حضرت شاہ صاحبؓ کے نظریات وتحقیقات ہیں ہمارے نز دیک ان میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ، نہ وہ اصول وعقا کد کے مقابلہ میں بہت زیادہ اہم ہیں۔

ہمیں تکلیف اس کی ہے کہ کچھ باتیں حضرت شاہ صاحب کی طرف عقا کد کے سلسلہ میں بھی ایسی منسوب ہو گئیں جوفکرانگیز ہیں ، مثلاً قدمِ عالم کی بات اور حدیثِ ابی رزین کو استدلال میں پیش کرنا ، جس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب ؒ کے امالی فیض الباری ص ۴/ ااور علامہ کوٹری کا نقدِ رجال فہ کورہ بالا پڑھنے کی چیز ہے۔

### علامهابن تيميه كاذكر

اس سلسلہ میں ہماراخیال اس طرف بھی گیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ چونکہ علامہ ابن تیمیہ کے خیالات سے غیر معمولی طور سے متاثر ہوگئے تھے اور بقول حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب انہوں نے ان کی وہ کتابیں نہیں دیکھی تھیں جو بعد کوسا منے آئیں (اور بعض کی اشاعت ابتک بھی نہیں ہوگئے تھے اور بقول حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب انہوں نے ان کی وہ کے وہ ان کے اصولی تفردات سے واقف نہ ہوئے تھے، اس لئے عالباً ان کو بھی حدیث بخاری کے ان اللہ ولم یکن شیئ قبلہ (کتاب التوحیدہ ص ۱۹۰۳) کی وجہ سے حافظ ابن تیمیہ کی طرح مغالطہ ہوا ہوگا۔ ملاحظہ ہو فتح الباری ص ۱۹۱۳ اس تاص سام ۱۹۹ جس میں حافظ نے سخت ریمارک کیا کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس روایت کو تو اختیار کرلیا اور اس سے پہلے جو بخاری کی روایت باب بدء الحلق ص ۲۵۳ میں گزر چکی ہے اس کونظر انداز کر دیا یعنی کان اللہ ولم یکن شی غیرہ (یہاں بھی فتح الباری ص ۱۸اویکھی جائے)

افادات حافظ: حافظ ابن جرائے لکھا: رواہت ابی معاویہ میں کان اللہ قبل کل شی۔وارد ہے جوجمعنی کان اللہ و الاشیئ معہ بسب سے صراحة الشخص کارد ہوتا ہے جوروایة الباب ( کتاب التوحیدوالی ) سے حوادث لا اول لہا کاعقیدہ ثابت کرتے ہیں،اور بیابن تیمید کی طرف منسوب

شنج مسائل میں سے ہے۔ پھرلکھا کہ میں نے اس حدیث پرائنِ تیمیدکا کلام پڑھا ہے، جس میں وہ اس روایتِ حدیث الباب کو دوسری روایات پرتر جج ویتے ہیں۔ حالانکہ قاعدہ سے بھی سب روایات کوجمع کرنا تھا اور حدیث الباب کوسابق ذکر شدہ حدیث بدءالخلق پر بی محمول کرنا بھی چاہئے تھا۔ نہ کہ برعکس، جوانہوں نے کردیا۔ پھریہ کہ جمع کوتر جے پر یوں بھی بالا تھاق مقدم کرنا ہوتا ہے (اس لئے بھی یہاں ترجع کی ضرورت نہجی ) الخے۔

پھرآ خریس دیگراکابرامت کی تحقیقات درج کیں، جن میں ہے کہ اس صدیت سے اس امر پراستدلال کیا گیا ہے کہ عالم حادث ہے، کیونکہ ولم یکن شبیء غیرہ کی صراحت اس بارے میں آگئ ہے، اور معلوم ہوگیا کہ سواء جن تعالیٰ کے ہر چزیہلے سے غیرموجودتی اور بعد میں حادث ہوئی ہے۔ (فتح الباری ص ۱۹/۱۳)

#### حضرت شاه ولى الله اور حديث افي رزين

ہمارا خیال ہے کہ شاہ ولی اللہ جھی قدم عالم کے قائل ہوئے انہوں نے ترندی کی صدیث ابی رزین سے بھی استدلائی کیا اور شایدا و پر کے دلائل ابن تیمیہ بھی لکھا کہ حدیث میں بطور شہرت کے بیہ ثابت ہوا ہے کہ قیامت کے دلائل ابن تیمیہ بھی لکھا کہ حدیث میں بطور شہرت کے بیہ ثابت ہوا ہے کہ قیامت کے دن اہل محشر کے لئے اللہ تعالیٰ کی ججلی بہت می صورتوں میں ہوگی اور نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور جا کیں محجبکہ وہ اپنی کری پر ہوگا۔ اللے دیکھنا ہے کہ ایسی مشہورا حادیث کی اسنا دکیا ہیں اور کن کتب حدیث میں وہ روایت کی گئی ہیں؟

علامهابن تيميه، ابن قيم ونواب صاحب

علامہ ابن تیمیہ وابن القیم ونواب صدیق حسن خال کے پاس ایسی احادیث کا بھی ذخیرہ ہے جن سے حق تعالیٰ کا عرش پر جلوس و
استقرار ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی کہ عرش پر خدا کے بوجھ سے اطبیط ہے ( یعنی جیسے بوجھل کیا وہ چوں پول بولتا ہے ) اور خدا کے عرش کو آتھ کھ
کر ہے اٹھائے ہوئے ہیں اور خدا قیامت کے دن اپنے عرش پر حضور علیہ السلام کو بھائے گا اور قیامت کے دن جب زبین کے سب رہنے
والے مرجا کیں گے قو خدا زبین پراتر کرگشت کر ہے گا۔ یہ حدیث علامہ ابن القیم نے زادا لمعاد بین نقل کی ہے اور وہ یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ
خدا کے عرش پر بیٹھنے اور عرش پر حضور علیہ السلام کے بٹھانے سے ہرگز انکار نہ کرتا ۔ کیونکہ اس سے انکار کرتا مشکر مین صفات خداوندی ، اور
کافروں کا شیوہ ہے۔ سلفی حضرات جوا حادیہ نے زیار ہی نبویہ کوموضوع و باطل کہتے ہیں ، ان سب احادیث نہ کورہ کے بارے ہیں بتا کیں کہ کیا
ایسی ضعیف ، مشکر وشاذا حادیث کوعقا کہ کے باب میں پیش کرتا درست ہے؟ رجال واسانید سے صرف نظر بھی سب سے بری خلطی ہے۔ آگے
ہمسلفی حضرات کی کتب تو حید پر بھی بحث کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

نفلد کوٹری برنظر: بحث کافی طویل ہوگئی، تاہم ایک سرسری نظر نقد کوٹری برضروری معلوم ہوتی ہے، (۱) استحکامِ اصول ک بارے میں بیات مانی پڑے کی کدامام اعظم نے جوتخ تا احکام کے لئے اصول مقرر کئے تھے، وہ بعد کے حضرات امام شافعی وغیرہ سے زیادہ متحکم، جامع اورحاوی فروع تھے، اسی لئے امام طحاوی نے فرمایا کہ میں فقیہ حفی کی طرف اس لئے مائل ہوا کہ میں نے اپنے ماموں مزنی شافعی گودیکھا کہ وہ امام اعظم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اوران کے اصولِ فقہ کوزیادہ جامع اور متحکم سمجھ کرامام شافعی کے اصول کوترک بھی کرتے تھے۔ اسی طرح حافظ ابن حجرعسقلانی ایک عرصے تک اپنے حنفی دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ امام ابوحنیفہ کے اصولِ احکام زیادہ جامع اور فروع پرحاوی ہیں بہنبت امام شافعی کے، اور میر اارادہ تھا کہ حنفی ہوجاؤں، مگر پھر ابن پر ہان کوخواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہیں۔ کیونکہ تم حفیت کی طرف مائل ہو، اس پرحافظ نے وہ خیال ترک کر دیا۔

حالانکہ یہ بات خواب وخیال کی تھی ،اور حافظ ایسے محقق علامہ کواس کا اثر لینانہ چاہیے تھا۔ پھر جبکہ ابنِ بر ہان کی کوئی اتنی اہم شخصیت بھی نہتی ،اس کے مقابلہ میں ہم حصرت شاہ ولی اللہؓ ایسی گراں قدر شخصیت کو پیش کر سکتے ہیں کہ ان کوخود حضور علیہ السلام نے فقیہ حنی کے حق و صواب ہونے کو باور کرایا۔اور آپ نے اس کا اثر بھی لیا۔

(۲) حضرت شاہ صاحبؓ کے مطالعہ میں چونکہ متفد مین کی کتابیں نہتیں،اس لئے وہ متاخرین سے زیادہ متاثر ہوگئے تھے اوراس سے آپ کے اندرفکری اضطراب پیدا ہوا، کبھی امام محمدؓ پرامام شافعی کوتر جیج دیتے ہیں، کبھی امام احمدؓ کوسب سے اوپر کا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ امام شافعی کوتر کیے اندر دقتِ نظراورعلوم میں وسعتِ نظراپ استاذامام ابو یوسف کے تلمذاوران کی کتابوں کے مطالعہ سے پیدا ہوئی تھی۔
تلمذاوران کی کتابوں کے مطالعہ سے پیدا ہوئی تھی۔

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ بہ کثرت اقوالِ صحابہ اورا حادیث اما مثافعیؒ کے زمانہ میں مُنِّے ہوکر ظاہر ہو کیں ،لہذاان سے جو مسائل فقہ واصول فقہ تیار ہوئے ، وہ سابقین سے افضل ہیں ، حالا نکہ متقد مین امام اعظم اور ان کے تلاندہ کبار کے زمانہ میں زمانہ صحابہ سے قریب تر ہونے کی وجہ سے زیادہ معتمد ذخیرہ احادیث واقوال صحابہ کا سامنے آچکا تھا، حضرت شاہ صاحبؒ نے الٹی گنگا بہادی ، اور امام شافعیؒ کا تو خود اعتراف ہے کہ بعد کے سب لوگ امام ابو حنیفہؓ کے فقہ و کلام میں عیال واولاد کی طرح خوشہ چین ہیں۔ پھر کیا اس حقیقت کو بھی کوئی نظر انداز کر سکتا ہے کہ امام اعظمؓ نے چالیس کبار محدثین وفقہاء کی مجلس تدوین فقہ کے ذریعا پی سر پرسی میں ۱۲ سے الاکھ مسائل مدون کرائے ، جن میں سے تین چوتھائی کو بعد کے سب ہی نے تسلیم کرلیا۔علامہ کوثری کا شکوہ بجا ہے کہ شاہ صاحب نے منبع صافی سے قریب تر حضرات پر بعد کے سین غوتھائی کو بعد کے سب ہی نے تسلیم کرلیا۔علامہ کوثری کا شکوہ بجا ہے کہ شاہ صاحب نے منبع صافی سے قریب تر حضرات پر بعد کے نہ غیرصافی دوروالوں کوتر جے دے دی۔

ہمارا حاصل مطالعہ بیہ ہے کہ جس طرح امام بخاری محدث ابن ابی شیبہ وغیرہ بعض حضرات کو پچھ مسائل امام اعظم کے بارے میں اشتباہ عظیم ہوگیاتھا کہ وہ غلط ہیں ،اس لئے صرف ان مغدود ہے چند مسائل کی وجہ ہے وہ بخت کبیدہ خاطر اور مغترض ہوئے تھے، جبکہ ان مسائل میں بھی پوری تحقیق اور غلط نہیں کے ازالہ کے بعد حق امام صاحب ہی کے حق میں ثابت ہے۔ مثلاً حضرت شاہ صاحب نے اس سلسلہ میں خبر وحد سے کتاب پرزیادتی کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ امام شافعی اس کو مانتے ہیں اور امام صاحب اس سے انکار کرتے ہیں ، ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ شمیری ) نے اس مسئلہ کی پوری تحقیق کردی ہے کہ امام صاحب بھی اس سے انکار نہیں کرتے ، بلکہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اخبارا حاویہ قاطع پرزیادتی تو درست ہے مگر رکن وشرط کے درجہ میں مانتے ہیں۔ لہذا ہمیں ترک احادیث احاد کا الزام دینا بھی صحیح نہیں جونواب صدیق حسن خال نے اس سلسلہ میں عائد کیا ہے۔ (ملاحظہ ہوالعرف العذی س ۱۱/۱۳ او معارف السنن)

اسی طرح حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے اشعار کا مسکہ ذکر کیا ہے، حالانکہ حنفیہ کی طرف ہے اس کا بھی مکمل تحقیقی جواب ہو چکا ہے۔ (ملا حظہ ہوفیض الباری ص۳/۱۱۵) اس جواب کوعلا مہ کوٹری نے بھی''النکت'' میں پسند کیا ہے۔

شاہ صاحبؓ نے استحسان کا بھی ذکر کیا ہے، غالبًا وہ اس مسئلہ میں بھی امام شافعیؓ سے متاثر ہیں، حالانکہ اس بارے میں بھی حضرت

امام اعظم كايا يتحقيق نهايت درنهايت بلندب (ملاحظه موامام ابوصنيفدلا بي زهره ص٢٣٠)

علامہ ابوز ہرہ مصری نے جو کتاب مذکورا ما م اعظم ؒ کے حالات ،علوم و کمالات پر ککھی ہے۔ وہ عجیب وغریب مجققانہ کتاب ہے۔ جس کا مطالعہ ہر عالم کوکرنا چاہئے'' استحسان'' پر بھی مستقل فصل ہے ،نہایت مدل وکمل لکھا ہے اور منکرین کار دبھی خوب کر دیا ہے۔

پھریہ بات تو محدثِ ناقد امام کیجیٰ بن معین نے خود امام صاحب ہے بھی نقل کی ہے کہ جب کسی مشکل مسئلہ کی بات حضرت ابراہیم ، یا قعمی ،حسن ،عطاء تک پہنچے تو میں بھی اجتہا د کرتا ہوں جیسے انہوں نے اجتہا د کیا ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحبؓ بیرائے امام صاحب کے ابتدائی دور کے لحاظ سے کہی ہے ، ورنہ علاء محققین نے تو یہاں تک بھی امام صاحب کے مناقب میں لکھا ہے کہ اگر ابراہیم نخعی زندہ رہتے تو وہ بھی امام صاحب کا اتباع کرتے (ص ۱۸ مناقب الذہبیؓ) واللّٰداعلم

كتاب الآثارامام محدر حمدالله

حیرت ہے کہ شاہ ولی اللہ نے انصاف میں کتاب الآ خار کا ذکر کیا اور یقیناً ام محدی موطا محدیمی ان کے سامنے ہوگی اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے علم میں بھی یہ سب بچھ آگیا ہوگا، پھر بھی وہ امام مالک ہے پہلے کی کتب امام عظم کا ذکر نہیں کرتے ، جبکہ ان دونوں میں امام صاحب کی روایات ہہ کشرت ہیں، اور علامہ سیوطی کو لکھنا پڑا کہ سب ہے پہلے علم شریعت کو امام اعظم نے مدون کیا، ان ہے پہلے اس کو کی نے نہیں کیا اور امام مالک نے بھی ان ہی کا اتباع کیا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام مالک ہے پہلے مشہور فقیہ عبدالعزیز باخشون م ۱۲۱ھ نہیں کیا اور امام مالک نے بھی جس میں اہلی مدینہ کے مفق علیہ مسائل کا ذکر تھا، کین اس میں احادیث نہ تھیں، اس لئے امام مالک کو یہ کتاب پندنہ آئی آپ نے اس کو دکھے کر فرمایا کہ انہوں نے کام تو اچھا کیا گئین میں اگر کھھتا تو پہلے احادیث ذکر کرتا پھران سے متعلق مسائل بیان کرتا ۔ بعد کو جب امام مالک نے تالیف کا ارادہ کیا تو بیدہ ذرائ امام ابو صنیفہ کی تصانیف ملک میں عام ہو چگی تھیں، اور امام مالک بھی ان کا مطالعہ کو جب امام مالک نے تالیف کا ارادہ کیا تو بیدہ و ذرائ تھا کہ امام ابو صنیفہ کی تصانیف ملک میں عام ہو چگی تھیں، اور امام مالک بھی ان کا مطالعہ کرتے تھے (مقدمہ تو پر الحوالک از سیوطی ) اس لئے ان کا طریقہ پند کر کے کتاب الآثارہ غیرہ کے طرز پر پہلے احادیث پھر مسائل کو ابواب فقیہ پر مرتب و مدون کیا گیا۔ (مقدمہ موطا امام مجمدار دواز علامہ نعمانی ص کراے)۔

### حضرت شاه ولى الله

آپ نے اصول سنہ کا اعتبار بغیرنظر فی الاسانیدا ختیار کیا، جبکہ بیصورت فقہ خفی کے حق میں شخت مصرتھی کیونکہ ای پرغیر مقلدین ہے جا حملے کرتے تھے، اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کو (جن کا عام طور سے مسلک حفی تھا) وہ تقلید وحفیت کی وجہ سے مشرک گردانے تھے، اس ضمن میں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت شاہ صاحب گا اپنا ذاتی وظبعی رجیان تقلید سے انحراف تھا، جیسا کہ ان کی تالیفات الانصاف، عقد الحد اور ججۃ اللہ سے واضح ہے، پھر آخر میں حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی منامی زیارت مبارکہ کی وجہ سے وہ تقلید وحفیت کی طرف مائل ہوگئے تھے، لہذا غیر مقلدین کوان کی سابقہ تحریروں سے استفادہ واستناد کی کوئی تھے وجہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔ (ملاحظہ وفیض الحرین)

ہم نے مقدمہ انوارالباری سی ۱۹۷/۱۹ میں حضرت شاہ صاحب کی اس تحریر کا بھی ذکر کیا ہے جو خدا بخش لا بسریری پٹنہ میں صحیح بخاری کے ایک نسخہ پر ہے،اس پر حضرت شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپنی سندامام بخاری تک لکھ کراپنی تلمیذ حدیث محمد بن پیرمجمد کوا جازت روایتِ حدیث دے کرآخر میں اپنے نام کے ساتھ کلمات ذیل لکھے ہیں۔

حضرت شاه صاحب كي حفيت واشعريت

العمرى نسيا، الدبلوى وطنا، الاشعرى عقيدةً ، الصوفى طريقةً ، الحقى عملا الحقى والشافعي تدريساً ٢٣ شوال ١١٥٩ه آ پ كى وفات

۲ کااھیں ہوئی ہے۔ولادت ۱۱۱ھی ہے۔

اس میں حفرت شاہ صاحبؒ نے ''انحفی عملاً'' کھے کراپے آخری مختار مسلک کو واضح کردیا ہے، تاہم تدریسا حنی و شافعی اور عقید ق اشعری رجحان بھی ظاہر کیا ہے۔ جبکہ درس حدیث و فقہ واصول فقہ میں تو سب ہی محدثین مختقین کا طریقہ چاروں مذاہب کا بیان اور دلائل کا ذکر رہا ہے۔ حنی کے ساتھ صرف شافعی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اور حنفیہ کی اکثریت ماتریدی نظریات کی قائل ہے، اشعری اکثر شافعیہ ہیں۔ ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے جودو سال ۱۳۳ الھ و بعد حریین شریفین میں گزار ہے ہیں، اور وہاں شخ ابوطا ہرمحمہ بن ابراہیم کردی شافعیؒ سے تلمذ واستفادہ کیا ہے، اس سے آپ کے رجحاناتِ شافعیت کی طرف ہوئے ہیں، ورند آپ کے آباء وامجاد ( حضرت شاہ عبدالرجیمؒ وغیرہ) سب بکل معنی الکلمہ حنی تھے، جس کی طرف علامہ کوثریؒ نے بھی اشارہ کیا ہے۔

اشعريت وتيميت

دوسری بات بیت که اشتری ہونے کیسا تھ آ پ ای زمانہ قیام ترین بیل شخ ابوطا ہر کردی کے والدشخ ابراہم کردی کی کا بیل پڑھ کر حافظ اتن تبید ہے بھی قریب ہو بھی تھے اوران کے خیالات سے اتنے متاثر ہوگئے تھے کدان کی بھی عبارتیں بعید اپنی کتابوں میں بغیر حوالہ کے نقل کرتے بھی اوران کی طرف سے دفاع کا حق بھی اوا کرتے ہیں۔ جس طرح شخ ابراہیم کردی بھی علامہ ابن تیمید گی سلفیت کو بھی سراہنا ایک دوسر سے کی ضد ہے۔ جیسا کہ ابوز ہرہ کی کتاب تاریخ المذاہب کے سراہنا ایک دوسر سے کی ضد ہے۔ جیسا کہ ابوز ہرہ کی کتاب تاریخ المذاہب کے سلفیت کو بھی سراہنا ایک دوسر سے کی ضد ہے۔ جیسا کہ ابوز ہرہ کی کتاب تاریخ المذاہب کے سلام ۱۲۵/۲۲۲ حصداول کے مطالعہ ہی ہونا اورا بن الزاغونی م مطالعہ فی ہونا ہوئیں گیا ہوں کا مطالعہ بھی ہونا ہونی میں انہوں نے اشاعرہ کے خلاف مسلک اختیار کیا ہے اورالیا انہوں نے قاضی ابو یعلے ضبی م کے مورد ابن الزاغونی م ۲۲۵ ہو فیرہ کے اتباع میں کیا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن الجوزی ضبی م کے مطالعہ میں ابن تبید کرد شی کائی کھا ہے اور دھرت شاہ عبد المجسمة میں درج کی ہے۔ پھر حضرت شاہ عبد المذین کھا ہے اور کھا کہ ان تبید کی مطالعہ میں ابن تبید کی دہ کتابین آئی تھیں جو بعد کو فا ہرہو کیں۔ ای لئے میں ان تبید کی دہ کتابین صدیوں تک متورد ہیں اوراب وہ شائع ہوگئ ہیں، پھر بھی کچھ کتابین تبید کی دہ کتابین میں کھی تھی، جو محمورت اقدار شخوا المسلام موانی نہ کہ اس القد لیں کھی تھی، جو محمورت اقدار شخوا کہ المسلام موانی نہ کہ کہ کتابین قلمی ہیں، جن کا مطالعہ علامہ کوثری اور دھرت اقدار شخوا کہ المسلام موانی نہ کہ کہ کتابین قلمی ہیں، جن کا مطالعہ علامہ کوثری اور دھرت اقدار کی کے دوش جو رسالہ التا کیس خوانہ فیا ہر بیده شق میں (نہر ۲۲ نہر ۲۵ و موجود ہے۔ (السیف العقل میں دواساس القد لیں کھی تھی، جو محمود (الکوا کہ الدور المیں المورد کیا ہوئی ہیں بھی تھی۔ دھنے اور کھی تبین نہر کا کھی تھی، جو محمود (الکوا کہ الدور المیں المورد کیا ہونا نہر گئی ہونی خوانی کہ کہ ان تبین کہ کھی ، جو محمون مجمود (الکوا کہ الکوا کہ المورد کیا ہونا نہر گئی ہونے کیا ہونا کہ کوئی کہ ان کا مطالعہ کی کوئی کے دو سے جو دسال اس کی کھی کے دو سے جو انسان کی کھی کے دو سے جو دسالے المیکر کھی کے دو سے جو دسالے المیا کہ کوئی کوئی کی کھی کے دو سے جو دسالے المیکر کی کھی کے دو سے جو دسالے المیکر

ای طرح ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ کشمیری) بھی باوجوداعترافِ کمالات کے ابن تیمیہ کے بہت ہے تفردات پر نقدِ شدید

كياكرتے تھے۔ علماء سعود بدكانيك اقدام

اب خدا کاشکر ہے نجدی وسعودی علماء نے بحث وتحقیق کے بعد چندسال قبل علامہ ابنِ تیمیہ و ابن القیم کی تحقیق کے خلاف طلاق ثلاث بکلمہ واحدۃ کو تین طلقات مغلظہ مان لیا ہے اس سے توقع ہے کہ ستقبل قریب میں ہی دوسرے اہم تفردات اصول وفروع میں بھی جمہورسلف وخلف کے مطابق ان کے فیصلے آجا کیں گے۔ان شاءاللہ تعالی وڈ لک علیہ بغریز۔

ہم لوگ بدنسبت غیرمقلدین وسلفین کےائمہار بعہ ہے قریب تر ہیں،اور چاروں مٰداہب بمنزلہ ُ اسر ہُ واحدہ ہیں (ایک خاندان کی طرح) ہیں بجز چندمسائل کے بڑااختلاف نہیں ہے،اورعقا ئد میں تو تچھ بھی اختلاف نہیں ہے،خودعلامہ ابن الجوزی عنبلی نے یہ بات اچھی

تجزيدلائق مطالعه۔۔

طرح ثابت کردی ہے کہ ابو یعلے دغیرہ کے عقائد امام احمدؒ کے خلاف تھے (جن کا اتباع بعد کو ابن تیمیہ وغیرہ نے کیا ہے ) اس لئے ان کی نسبت امام احمدؒ کی طرف کرناغلط ہے۔واضح ہو کہ علامہ ابن تیمیہؒ ہے ابن الجوزیؒ کی تر دید بھی نہیں ہو کئی ہے۔ اعادہ لمعزید الافادہ .

### حسن التقاضي ميں شاہ صاحب كاذكر

حضرت شاہ ولی انڈگا ذکر خیرعلامہ کوٹر کئے نے'' حسن التقاضی فی سیرۃ الا مام ابی یوسف القاضی''ص ۹۵ تاص ۹۹ میں تفصیل ہے کیا ہے۔ آپ نے کیا ہے۔ آپ نے کیا کہ اندوستان میں علم ہے۔ آپ نے کیا کہ اندوستان میں علم میں مقدمت ہوگی ، ہندوستان میں علم صدیث کی شوکت وعظمت بڑھانے میں ان کی خدمت قابل قدر ہے، جمر بعض ناصواب امور سے صرف نظر بھی نہیں کی جاسکتی۔

فروع واعتقادی روسے آپ کی نشو دنما ندہب جنفی ،اور حضرت مجددالف ٹائی کی معرفتِ حقد کے مطابق ہوئی تھی مگر جب آپ نے مدینہ طیب ہیں اس اس کے معرفت میں ایک مدت رہے اوران کے والدی کتابیں مطالعہ کیس تو ان ہی طیب ہیں اس اس کے فقد وقت والدی کتابیں مطالعہ کیس تو ان ہی کے فقد وتقوف وفقہ واعتقادی مشرب سے ہے تھے۔ کے فقد وتقوف وفقہ واعتقادی مشرب سے ہے تھے۔

حضرت شاہ صاحب موصوف نے متونِ اصول ستہ کے لئے اعتناء واہتمام اس درجہ کیا کہ ان کی اسانید میں نظر کرنے کی ضرورت باقی نہ رکھی ، حالا نکہ اہلی علم کے لئے وہ بہت ضروری ہے ، جتی کے حیین میں بھی ،ادران سے زیادہ سنن میں فروع کے لئے ،ادر باب الاعتقاد میں تو ترکے نظر فی الاسانید کو درست کہائی نہیں جاسکتا۔

حضرت شاہ صاحبؓ کے اسی طرز فکرنے ان کواصول ندا ہب فقہاء ومسانیدائمہ کے بارے میں آزاداور جری کردیا تھا جبکہ ان کے اس طرح کے فیصلوں کے لئے تاریخ و حقیق اہل الشان کے مقاسلے میں کوئی پیش رفت ممکن نہیں۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب کی نظر متقد بین کی کتابوں پر نہتھی، جن بیں ہمارے ائمہ متقد بین کے اصول غراجب درج ہوئے ہیں، ندان کوالی کتا ہیں اس کی تعیس مشلاعیٹی بن ابان کی انج الکبیر والصغیرا بو بکر رازی کی الفصول فی الاصول، اتقانی کی الشامل، اور شروح کتب ظاہر الروایة جن ہیں ہمارے ایکہ ہے بہ کثر ت اصول غدا ہم بنقل کئے مجھے ہیں ۔ لہٰذا اس موضوع میں شاہ صاحب کی رائے پراعتا دیجے نہیں ہوسکتا، اور ندان کی بیہ بات اصول غدا ہم ایکہ جہتدین کے بارے میں صحیح ہے کہ وہ متاخرین کے ساختہ پر داختہ ہیں۔ متقدیین ہے منقول نہیں ہیں۔

الی شمن میں حضرت شاہ صاحبؓ کے نز دیک امام ابوصنیفہ ایسے متقدم کی مرویات (جو پیشمہ ُ صافی (عہدِ رسالت وصحابہ ) ہے قریب تریتھے ) وہ تو مکدر ہو گئیں اور متاخرین کی مرویات جوموار دِ کدرہ ہے سیراب تھیں وہ صافی اور بے عیب قرار یا کیں۔ الخ علامہ کوثری کامفصل

مجلس علمي اوراشاعت خير كثيره وغيره

ہم نے مجلس علمی، ڈاہھیل سے حضرت شاہ صاحب کی الخیر الکثیر ، البدورالبازعۃ اور اکنہیمات الالہید، شاکع کی تھیں، جو حقائق و معلوہ ت کا خزانہ ہیں، گران میں شطحیات بھی ہیں، اور جب ہم نے تیسری کتاب ندکورہ شائع کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت علامہ سلیمان ندوگ نے محصے خطائکھا تھا کہ اس کوشائع ندکریں تو زیادہ اچھاہے کیونکہ اس میں ایسی مصر چیزیں بھی ہیں جن سے اہل باطل فائدہ اٹھا کیں گے۔

#### سيدصاحب كاذكرخير

ر حضرت سید صاحب کے قلب صافی کی ایک جھلک ابتداء میں ہمارے سامنے آئی تھی چرتو وہ ہم سے زیادہ سے زیادہ قریب ہی

موتے مسے اور آخر میں معرت تھا تو گی اور اکا بردیو بندے منتے وابستہ ہوئے ،اس کوسب جانے ہیں۔ میری ان سے خط و کمابت رہی ہے، اورا کی وقت و دمجی تھا کہ راقم الحروف نے ان کی سیرة النبی کی بعض مسامحات کی اصلاح کے سلسلہ میں کافی تک ودومجی کی تھی ، اور جب ان کا رجوع شائع مواتو شايدسب سے زياده مجھے بى خوشى موكى تقى، دوبار ملاقات كاشرف بھى حاصل مواہے۔ آخرى ملاقات وفات سے صرف ایک مفتر بل کرایی میں مولی تھی محترم مولانا محد بوسف بنوری ساتھ ہے، دوسری باتوں کے ساتھ ذکر ندوہ میں قدیم وجدید نصاب کا بھی آ حما، اوراحترن عرض كياكرآب وبال اس كاتجربه كريك بين توفر ما ياكرى بال الحمر برقدم بل مراط برتفا، حضرت كايه جمله اس طرح ياد ہے جیسے ابھی من رہا ہوں۔ فائبانہ مقیدت اور ان کی طرف مشش تو مدت سے تھی کیونکہ حضرت شاہ صاحب (علامہ تشمیریؓ) ہے ان کی تواضع اورعلم وحلم کے بارے بین من چکا تھا تفصیلی ملاقات را ندیروڈ اسمیل میں ہوئی تھی ،جبکدان کومہتم جامعہ کی دعوت پر لینے کیلئے را ندیر میں خود کیا تها-و بال اورراسته مي چرو اجميل مين معرت علامه عناني اورمغتي مهدي حسن صاحب كي موجود كي مين مخلف مباحث ير تفتكو سنني مي آئي\_ سيدصاحب جونها بت احترام علامه عثاني كاكرت ربوه بمي ياوب-اوروه مبارك مجالس علميه برابرياداتي ربتي بير رحمهم اللدرهمة واسعة اب کھوم مے میرے مطالعہ میں الی چزیں آئیں کہ بہت سے ندوی حضرات ان کے اکامِ دیو بندی طرف رجان اور تعلق کو زیادہ پسندنیس کرتے ،اورجوابیےمعندل معنرات ہیں جوان سے بہت ہی قریم تعلق رکھتے ہیں ان کانظریہ کھوایا ہے کہ معنرت سیدما حب اہے علوم وکمالات کے لحاظ سے توا کامِر دیو بند کے تاج نہ تھے ،البتہ ایک روحانی بیاس بجمانے کیلئے ان کو حضرت تھانوی کے تعلق کرنام یا اتھا۔ ميراخيل ال يختلف ہاور من مجمتا ہوں كەكانى عرصہ تك معزت سيد صاحب بھى ايسے ہى خيلات ركھتے ہے جيے دوسرے ندوى حعرات اب مجى ركعتے بيں اوران ميں وہ مجى بين جن كى مير مدل ميں نهايت قدر دمنزلت بھى ہے، ليكن سيد صاحب نے كافى مت حصرات ويوبند ك علوم وكمالات اوراحقاق حق وابطال باطل كى شان كاكبر إمطالعه كياتها اوراس كے بعد بى ان كار جمان چركمى رابطه ان معزات كے ساتھ قائم ہوا تجا۔ مولا ناسندی کا ذکر

اس کے لئے ایک واقعہ بھی عرض کرتا ہوں، جب مولا ناعبید اللہ سندیؒ ہندوستان میں واپس آئے اوران کے خیالات میں بہت ہی زیادہ آزادی آ چکی تھی، جس کی تنصیل بہت طویل ہے،اس لئے اکابر دیو بند کے بعض نظریات ہے بھی ان کا کلراؤ ہونے لگا،اورا تفاق سے ہمارے پچونضلائے دیو بند بھی ان سے متاثر ہوکران کی موافقت کرنے لگئة حضرت سیدصاحبؓ نے ججھے خط میں لکھا تھا:'' بڑے ورد کے ساتھ ہوچ متا ہوں کہ دیو بند کدھر جارہاہے؟''

مطلب بیرتفا که علماءِ دیوبند کا مگرؤ امتیاز احقاق حق وابطال باطل تھا، اب بیرکیا ہور ہاہے کہ فضلاءِ دیوبند بھی غلط ہاتوں کی حمایت کرنے گئے ہیں۔

ای سلسله کی ایک بات بیجی ہے کہ مولانا آ ذاد ہے چند تغییری مسامحات واغلاط ہوئیں، پھرالی ایک دفر علی آیک فاضل دیوبند سے بھی ہوئیں توسید صاحب نے اپنی تعلق اور دیوبند ہے حسن ظن کی بتا پر ان صاحب کی پر متنبہ کیا وہ نہ مانے تو دونوں نے علامہ عثاثی کو تھم بنایا ، اور انہوں نے بھی ان فاضل دیوبند اپنے قلیدکوبی نہ پر بتایا تب سید صاحب مطمئن ہوئے۔

سيرة النبي كاذكر

حضرت سیدماحب ہے ہی سیرة النبی میں کچھ تسامحات ہوئے ہیں، انہوں نے علاءِ حق الی شان ہونی جاہئے ، ان ہے رجوع فرمالیا، محراس رجوع کے مطابق جواصلاح کتاب میں ہوجانی جاہئے وہ نہیں ہوئی اس وقت جوموضوع زیر بحث ہے وہ خالص مدیق ہے کہ امام اعظمؓ سے جوعلم کلام ، صدیث وفقہ کی عظیم الشان علمی ضدمت شروع ہو گئتی ، وہ اب تک کے تمام ادوار میں کن حوادث ہے گزری ہے، اورامی مناسبت سے حضرت شاہ ولی اللّہ گاذ کر خیر ہوا کہ دہ ہمارے حدیثی سلسلہ کے اسا تذہ میں ہمی ہیں۔

### حضرت شاه صاحب فكملى خدمات

ان کی شرح موطا ایک نہایت اہم علی حدیثی خدمت ہادران کی تالیفات میں ہے جہۃ الدعظیم علی وقتیقی سرماہہ ہاری م شرعیہ کے امراد و حکمتوں کا بیان بھی بڑا جسی آئی نہیں ہے کہ '' یہ تراب اپنی اس ماراد و حکمتوں کا بیان بھی بڑا جسی کے نیرہ ہے ، اگر چہ نواب صدیق حسن خال میں سے کی ایک نے بھی تصنیف نہیں گی ہے'' مولون فوا کہ جامعہ پر عبلی کتاب ہاں جسی کتاب '' مولون فوا کہ جامعہ پر عبلی کتاب '' انعام الملک عجاز کا فعد نے لکھا کہ نواب صاحب کی ہے بات درست نہیں ، سیدع برائی کھنوی یا دایا م س اکھتے ہیں کہ شیخ علی مہاتی کی کتاب '' انعام الملک المطاع'' امراز شریعت کے علم میں ہے اور گان غالب ہے کہ اس فن میں سب سے پہلی تصنیف ہے۔ (ص ۱۳۸۱) علامہ کورڈ گئے نہ وشاہ صاحب کے طریقے (اعتمام بالاتون بلانظر اسانید ورجال ) کو بہت معرفیال کیا ہے اور دو اس پر زور دیتے ہیں کہ احادیث کی پر کھے کے لئے اسانید ورجال کی ہیشے ضرورت رہے گی ، اس سے بھی بھی استعنائیں ہوسکا۔ اور اس سے قطع نظر ایم کہ جہتدین کے خدا ہم بہت کی ہوئے ہیں ، اور شیخ این المصلاح شافعی کی تحقیق کو آب سے نظر انداز کر دیا ہے۔

راتم الحروف کا خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحب آپ اس نظر ہے کے شیخ این المصلاح شافعی ہے متاثر ہوئے ہیں ، اور شیخ این المصلاح شافعی کی تحقیق کو آب نے نظر انداز کر دیا ہے۔

تقليدوحنفيت كحظاف مهم

حدیثی مہمات وخدمات کے ذیل ہیں بیامر کی طرح نظرانداز نہیں کیا جاسکنا کہ ہندوستان ہیں نواب صدیق حسن خال اور مولانا نذیر حسین صاحب نے خاص طور سے بڑی ہم چلائی تقی، اور انہوں نے حضرت شاہ ولی انڈگی کتابوں سے بھی اس سلسلہ ہیں بڑی ہ د حاصل کی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی ان کے ہم خیال ہے، اس لئے تذکرہ ہیں خاصا تیز لکھ مجے ہیں اور ان کی کوشش سے علامہ ابن القیم کی ''اعلام الموقعین''کاار دوتر جمہ بھی شائع ہوا، جس ہیں ائمہ اربعہ اور خاص طور سے امام اعظم کے خلاف کافی تیز اور زہر یلامواد ہے،۔ نواب صماحب اور مولانا ناعبد الحکی

نواب صاحب کی تقلیدو حفیت کے خلاف مہم کا پورااردومقا بلہ حضرت مولا ناعبدائی کھنوگ نے کیا،ان کی بیمیوں اغلاط کی نشان دہی کی اوران کی مغالطہ آمیز یوں کے پردے چاک کے ،وری فقبی کتابوں پر محققانہ محدثانہ حواثی تکھے، محدثین ورجال حنفیہ کے مبسوط تذکر ہے کھے، مولا نا محد حسن سنبھلی نے بھی مسیر امام اعظم پر نہایت فاصلانہ حاشیہ اور مقدمہ تکھا بلکہ حدیث ورجال کی ابحاث و تحقیق میں وہ مولا نا عبدائی سے بہت آھے ہیں۔ مولا ناشوق نیموئی نے آٹار السنن تکھی ،جس پر حضرت علامہ تشمیری نے بنظیر تحشیہ کیا،اس میں محدثین و محققین سے بہت آھے ہیں۔ مولا ناشوق نیموئی نے آٹار السنن تکھی ،جس پر حضرت علامہ تشمیری نے بنظیر تحشیہ کیا،اس میں محدثین و محققین سے بہت آھے ہیں۔ مولا ناموق نیموئی نے آٹار السنن تکھی ،جس پر حضرت علامہ تشمیری نے بنظیر تحشیہ کیا،اس میں محدثین و حققین سے بہت آھے تابید حنفیہ میں جمع کردیں۔

أكابرد يوبندكي خدمات

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب اور حضرت شیخ البند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندیؒ نے غیر مقلدین کے ردمیں محققانہ رسائل کیمے، حضرت مولانا شیخ محمر صاحب تھانویؒ نے نسائی شریف کا حاشیہ ککھا، حضرت مولاناظیل احمد صاحب و شیخ الحدیث سہار نپوریؒ نے بذل المجمود و اوراوجز المسالک کھی، لامع الدراری بھی بطور شرح بخاری بڑے معرکہ کی کتاب ہے۔علامہ شمیریؒ کے درس بخاری وتر ندی وابی داؤد کے املائی افا دات فیض الباری ، انوارالباری ، العرف الشذی ، معارف السنن ، اورانوارالحمود کی صورت میں علوم حدیث وتا سکیر حنفید کانہا یت میتی محققاند ومحدثانہ ذخیرہ شائع ہوچکا ہے۔

حضرت تھیم الامة مولا نااشرف علی تھانویؒ نے جامع الآ ٹارتالیف کی ، گھراعلاء السنن ۱۸ جلدوں میں تالیف کرائی جن میں تمام ائکہ مجتهدین کے حدیثی ولائل اور حنفیہ کی طرف سے مفصل وکمل محدثانہ جوابات مع نفتد اسانیدور حبال جمع کردیئے مجتے ہیں۔حضرت مولا ناشبیر احمد عثالیؒ کی فتح الملہم اور مولا نامحہ یوسف امیر تبلیغ کی امانی الاحبار شرح معانی الآ ٹارامام طحادیؒ بھی محققانہ محدثانہ تالیفات ہیں۔

# درجه بخضص كي ضرورت

ندکورہ بالاتمام مساعی مبارکہ سے پورا فاکدہ حاصل کرنے کے لئے ایک سال کے دری حدیثی استفادات قطعاً ناکافی ہیں،خصوصاً جبکہ اساتذ و صدیث کی استعدادات بھی تیزی سے روبہ تنزل وانحطاط ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ عمری علوم وفتون ہیں جھیل استعداد کے لئے تضعی اور ڈاکٹر یٹ کا طریقہ عام ہو چکا ہے اور ہرفن کے استاد کو اس بھی تضعی و ڈاکٹر یٹ کرنالازی ہو چکا ہے، یعنی کمی فن ہیں ایم اے یا ڈیل ایم اے کرلینا بھی کی یو نیورٹی ہیں اس فن کا استاد بننے کے لئے کافی مجھ لیا جاتا کے کافی مجھ لیا جاتا کے کافی مجھ لیا جاتا ہے۔ یہ بہت بی بیزی فروگذاشت ہے، فاص طور سے جبکہ او پر کے ذکر کے ہوئے اسا تذہ واکا پر کے تبحر و جامعیت کا سودال حصہ بھی ہمارے آئ کل کے اسا تذہ واکا پر کے تبحر و جامعیت کا سودال حصہ بھی ہمارے آئ کل کے اسا تذہ صدیث ہیں موجود نہیں ہے۔ اس اہم ضرورت کا احساس کر کے محتر مجمد ہوسف بنوری نے اپنے دارالعلوم نیوٹا دُن کرا ہی ہیں تضعی صدیث کا درجہ کھولا تھا۔ اور یہاں ہمارے حتر میٹن الحد یث مولا نا حبیب الرحن اعظمی وامت فیضہم نے بھی اس کی مجمع ہلائی ہے۔ خداان کوکا میاب کرے۔ زیادہ فکراس کی ہے کہ کھور مدے بعد تضعی حدیث کرانے والے اسا تذہ یہی نہ رہیں ہے۔

### قابل توجه ندوة العلماء وغيره

دارالعلوم ندوۃ العلماء بمظاہرالعلوم اور دارالعلوم دیو بند کے ارباب حل وعقد بید رجہ آسانی ہے کھول سکتے ہیں اور ان جامعات میں سے ہرا یک اسلام میں اور ان جامعات میں سے ہرا یک اسپنے یہاں کے دور وَ حدیث کے متاز فارغین میں ہے کم سے کم پانچ سات طلبہ کو معقول وظیفہ ۸سویا ہزار روپے ہا ہوار دے کرتین سال میں فن حدیث ورجال کا تخصص کرا سکتے ہیں۔

کم وظیفہ پرمتاز فارغین حدیث نملیں ہے، کیونکہ وہ فارغ ہوتے ہی بڑے دارس میں اچھامشاہرہ مدراس وظیفہ کے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھرائیسے خصصین کوان ہی جامعات میں کی ہزارتک مشاہرہ ملنا بھی جا ہے ، جس طرح کسی فن میں ڈاکٹریٹ کرنے والے اسا تذہ کومثلاً علی کڑے مسلم یو بخورشی میں ۳- ہزار روپے ملتے ہیں تو وہ ہیرونی مما لک کی یو بخورسٹیوں ۲۵۔ ۳۰ ہزار مشاہرہ پاتے ہیں۔ غرض بغیر خصص فی الحدیث کے بظاہر حالات ہم علوم حدیث کی حفاظت وقر تی میں ہرگز کا میاب نہ ہوں ہے۔ والا مرالی اللہ۔

یه بات اغتناءِ متون حدیث کے ساتھ اسانیدور جال میں بحث ونظر کی غیر معمولی ضرورت پر چل رہی تھی۔اور علامہ کوثری کا نقذ بھی تحریر میں آچکا ہے، پھر بھی اس کی پوری بحث وتفصیل اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دبلوی اور شاہ و کی اللہ محدث وبلوی کے نظریت کا اختلاف " فوائد جامعہ برعجالہ 'نافعہ' میں ص ۲ تاص ۴۸ ضرور مطالعہ کیا جائے ( تذکرہ کشنخ عبدالحق محدث )۔

# عظيم ترجامعات كاذكر

دارالعلوم وبوبندی صدیثی خدمات کامقام باعتبار درس صدیت و تالیف سب سے اوپر ب،اس کے بعد مظاہر العلوم کانمبر ب،اور

ندوۃ العلماء تیسرے نمبر پر ہے اور شایداس لئے وہاں کے فارغین میں سے کافی تعداد سلفی یاغیر مقلد ہوجاتے ہیں ،ان میں علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم ،نواب صدیق حسن خال اور حضرت شاہ ولی اللہؓ کے آزادر جحانات کے اثرات بھی کافی ہیں ، جبکہ ہمارے وارالعلوم اور مظاہر العلوم کے فارغین نسبتا محقیق واعتدال کی راہ پر قائم رہجے ہیں۔

عام طور سے بھی ندوی احباب تقلید و حمفیت کی ضرورت واہمیت کونطر انداز کرتے ہیں ،اوروہ سلفی حضرات کی تو حید کوبھی حقیقت سے زیادہ قریب تر خیال کرتے ہیں ، کاش وہ اس بارے ہیں علامہ کوثر کی حضرت مولانا عبد انحی لکھنوی ، شیخ الحدیث سہار نپوری ،حضرت علامہ تشمیری ، حضرت تھا نوی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدتی کی تحقیقات پرمجروسہ کرتے۔

# نواب صاحب اورعلامه ابن القيم وابن تيميه كاذكر

نواب صدیق حسن خاں کارسالہ''الاقواء علے مسئلۃ الاستواۃ' شائع شدہ ہے، جس میں حسب ذیل عقائد درج ہیں۔ خداعرش پر ہیضا
ہے۔ عرش اس کا مکان ہے۔ اس نے اپنے دونوں قدم کری پر رکھے ہیں۔ کری اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ خداکی ذات جہت فوق میں
ہے اس لئے فوقیت رتبہ کی نہیں بلکہ جہت کی ہے اور وہ عرش پر رہتا ہے۔ ہرشب کوآسان دنیا کی طرف اتر تا ہے۔ اس کے لئے ہاتھ، قدم،
ہمسیلی ،الکلیاں آ تکھیں سینداور پنڈلی دغیرہ سب چیزیں بلاکیف ہیں، اور جوآیات ان کے بارے میں ہیں وہ سب تحکمات ہیں، تشابہات
ہیں۔ ان آیات وا حادیث میں تاویل ندکرنی جاہئے ، بلکہ ان کے ظاہری معنی برعمل واعتقادر کھنا جاہئے۔

نواب معاحب کی بیرساری ہا تیں اہل تو حیداورار ہا ہے تنزیہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ پھر بھی ان کے معتقد سلفیوں کو تو حید کے بڑے محافظ بتایا جاتا ہے۔

علامدابن القیم تنبیه کرتے ہیں کہ نداس امرے انکار کرو کہ خداعرش پر ببیٹھا ہے اور نداس سے انکار کرو کہ وہ قیامت کے دن اپنے عرش پراپنے پاس حضور علیہ السلام کو بٹھائے گا۔

آپ نے زادالمعاد میں ایک بڑی حدیث نقل کی کہ جب قیامت کے دن سب فنا ہوجا کیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین پر اتر کر اس کا طواف کرے گا۔ الخے۔

علامدابن تیمیدوابن القیم نے دارمی بجزی م ۳۸۳ ھی کتاب ' دنقض الدارمی' کے بارے میں بڑی تا کید سے وصیت کی ہے کہاس کو پڑھا جائے اورا سکے مضامین وعقیدوں کو درست سمجھا جائے۔ جبکہ اس میں حق تعالیٰ کے لئے حد، غایبۃ ، جہت نوق ، س ، قیام ، قعود ، جلوس و حرکت ، چلنا ، دوڑ نااور تمام مخلوقات سے اوپر دور ہونا ، عرش پر تخت کی طرح بیٹھنا ، اس کا بوجھ عرش پرڈھیروں لوہے ، پھروں سے زیادہ ہونا اور حق تعالیٰ کے عرش پر بیٹھنے کے استبعاد کو یہ کہہ کر رفع کرنا کہ وہ تو آئی بڑی قدرت والا ہے کہ چاہے تو مچھر کی پیٹھ پربھی جیٹھ سکتا ہے تو عرش جیسی بڑی چیز براس کے جیٹھنے میں کیااشکال کی بات ہے۔ وغیرہ (مقالات کوڑی میں ۲۹۱)

امام ابوجعفر طحاویؒ کی مشہور کتاب اعتقادا بل السندوشائع شدہ از دارالعلوم دیوبند) میں ہے کہ جن تعالیٰ حدود، غایات،ارکان واعضاء وادوات اور جہات سے منز ہے،امام مالک نے بھی قائلین جہت کارد کیا ہے (العواصم من القواصم لا بن العربی ۔السیف الصقیل للسبکی )۔ علامہ کوٹری نے مشہور مفسر و مشکلم علامہ قرطبیؒ کی النذ کارص ۲۰۸ ہے جسم و جہت کے قائلین کے بارے میں نقل کیا کہ سے قول ان کی شخیرکا ہے، کیونکہ ان کے اور بت پرسنوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

امام شافعی اور تکفیرمجسمه

امام شافعي بمي مجمد كي تكفيركرت تنه، خداك لي جمم يا اجسام كاوصاف مان والا اورمعطله يعنى خدا كوصفات ربوبيت س

خالی مانے والے دونوں ایک ہی تھم میں ہیں کہاس کی شان تو" نیس سحمثلہ شیء و هو انسسدیع البصیر" ہے علامہ کوٹریؓ نے لکھا کہام الحرمین شافعی نے الشائل اورالارشاد میں مجسمہ کا کمل روکیا ہے،امام احمد کار دِمجسمہ کی مرہم العلل المعصلہ

میں دیکھا جائے ،اور دفع الشیہ لابن الجوزی میں بھی۔ پھرابن حزم نے توا بی الفصل میں بڑی شدت ویختی کے ساتھ مجسمہ کار د کیا ہے۔ میں دیکھا جائے ،اور دفع الشیہ لابن الجوزی میں بھی۔ پھرابن حزم نے توا بی الفصل میں بڑی شدت ویختی کے ساتھ مجسمہ کار د کیا ہے۔

اسموقع پرعلامہ کوشری نے محقق ابن العربی کی العارضہ سے نہایت عظیم القدر علمی مقالنقل کیا ہے وہ بھی لاکق مطالعہ ہے، جس سے علامہ ابن عبد البرسی ایک اجماعی کا زالہ بھی ہوتا ہے جوان سے حدیث نزول کی بابت تمہید واستدکار میں ہوگئی ہے۔ اور اس غلطی سے تیمی وسلنی حضرات نے فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تو ایسے تفردات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور اپنے نہایت وسیع علم ومطالعہ سے ایسے دخنے ذکا لنے میں معرات رکھتے ہیں، علامہ کوش کی نے مشہور مشکلم ومحقق ابومنصور عبد القام حمین کی کتاب '' الاساء والصفات' سے بھی حق تعالیٰ کے لئے صورت ، حدونہایت حرکت وسکون ، مماسِ عرش وجلوس اور کی حوادث مانے والوں کی تکفیر نقل کی ہے۔ (مقالات ص ۲۹۰/۲۹۲)

# حوادث لا اول نها كامسئله

علامه ابن تیمید حوادث لا اول اہما کے بھی قائل نتے بین کوحافظ نے فتح الباری میں ان کے حدسے زیادہ فتیح مستبھع اقوال میں سے شار کیا ہے۔ علامہ ابن رجب صنبلی نے اپنی طبقات میں علامہ ابن تیمید کے بارے میں علامہ ذہبی کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے الیی بے تکی غلط با تیس کہددی میں جن کی جسارت اولین و آخرین میں ہے کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ وہ سب تو الی باتوں سے خدا کا خوف کرتے رہے لیکن ابن تیمید نے ان کواپنالیا۔ (السیف الصقیل ص ۲۳)

علامدابوز ہرہ مصری نے بھی تاریخ المذاہب ص۲۱۵/۲۲۳ میں عنوان السّلفید والاشاعرہ کے تحت (شاعرہ اور علامدابن تیمید کے عقائد کا فرق تفصیل سے واضح کیا ہے۔

انہوں نے ماتر بدید واشعر بیہ کے درمیان جن مسائل میں فرق ہاں کو بھی بڑی خوبی وتفعیل سے واضح کر دیا ہے۔علامہ ابن تیہیہ کے بارے ہیں مولا ناشاہ ابوالحسن زید دام فعلیم نے بھی تحقیق رسالہ لکھا ہے جو حضرت شاہ ابوالخیرا کا دمی دبلی نمبر ۲ سے ل سکتا ہے۔

یہاں ہم نے بیمعروضات اس لئے پیش کی بین کہ ان لوگوں کا مغالطہ دور ہوجائے ، جو سجھتے ہیں کہ سنتی یا غیر مقلدین توحیدِ خالص کے علم بردار ہیں اور دہ اس کی اشاعت دوسری اہلی جن جماعتوں سے زیادہ کررہے ہیں۔اور بیاس لئے بھی لکھنا پڑا کہ جب سے ان لوگوں کو سعود بیرہ غیرہ کی

مالی سرپرتی حاصل ہوئی ہے۔ یہا ہے عقا کدوخیالات اردوزبان میں بڑے پیانہ پر بلاقیت چھوٹی بڑی کتابوں کے ذریعے شائع کررہے ہیں۔
ہمارے نزدیک ان کی تو حید کا تعلق جہال تک قبور کی پرستش ،عرسوں اوران سے ساتھ بے ضرورت یا خلاف شریعت را بطوں سے
ہوہ ضرور قابلی تکیرواصلاح ہے۔ مگراس کے سواجتنے عقا کدیا فروق مسائل میں ان کے تفردات ہیں ، وہ سب قابل رد ہیں۔ اوراسی لئے
حضرت تھا نوی کا یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ غیر مقلدین سے ہمارا اختلاف صرف فروع میں نہیں ہے۔ بلکہ اصول وعقا کدیں ہمی ہے۔ خدا ہم
سب کو سیح راستے ہر چلائے اور جہالت تعصب وتخرب سے دورر کھے۔ آھیں۔

#### أثمه حنفيه اورامام بخاري

امام بخاری تمام اکامِ امت میں سے اس ہارے میں متفرد ہیں کہ انہوں نے ائمہ حنیہ کے خلاف نہا ہے۔ اور ان کا بڑا اختلاف بخاری کی کتاب الزکوۃ سے ہی شروع ہو گیا ہے پڑھتے ہی رہیں تے بھرحق تعالی نے اہلِ حق کی ہمیشہ مدد کی ہے اور کرتے رہیں گے، اس لئے خود علماءِ حنفیہ نے تو غلط اور بے جا انہا ہات کے جوابات دیتے ہی ہیں، اکامِ علماءِ مالکید، شافعیہ وحنا بلہ اور طاہر بیدنے بھی امام بخاری کی ان باتوں کا عمل رد کر دیا ہے اور شاید یکی وجہ ہے کہ امام بخاری کے علاوہ پھر کسی بڑے کوالیسے اقد ام کی جراًت نہیں ہوئی۔ واکمد دند علے ذکل۔ امام بخاری نے امام صاحب کومر جن کہا تھا۔ جوایک مغالطہ کی بات تھی ، کیونکہ مرجئی دوشم کے تھے، اہلِ بدعت بھی اور اہلِ سنت بھی ، تمام اکا برعلماءِ امت نے فیصلہ دیا کہ امام صاحب ہرگز مرجہ اہلی بدعت میں ہے ہیں تھے، بلکہ جس طرح تمام اہلِ حق مرجہ اہل سنت ہیں وہ بھی تھے۔

اکابرعالماءِ امت نے قیملد یا کہ امام صاحب ہر کز مرجہ کالی بوعت میں ہے ہیں تھے، بلکہ ہس طرح تمام اہل حق مرجہ اہل سنت ہیں وہ ہی تھے۔
امام بخاری نے فرمایا تھا کہ امام صاحب ہے کہ ثین نے روایت حدیث ہیں کی ،اس کے دومطلب ہو سکتے تھے، ایک یہ کہ وہ خود کوئی محدث نہیں تھے، یا لیے لائق وثقہ نہ تھے جن سے حدیث کی جاتی ہے۔ غیر مقلدوں نے دونوں بی مطلب لے کرامام صاحب کومطعون کیا ہے۔ گراس کو کیا ہے بچئے کہ امام صاحب امام المحد ثین بھی تھے، اور ان سے روایت حدیث کرنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچتی ہے۔
ہرگراس کو کیا ہے بچئے کہ امام صاحب امام المحد ثین بھی تھے، اور ان سے روایت مدیث کرنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچتی ہے۔
بلکہ علامہ ذہمی شافعی نے تو ان کو تذکر تا الحفاظ میں ذکر کیا اور انکو ' الا بام الاعظم' 'کالقب بھی دیا۔ اور امام ابو یوسف وامام محمد کے مناقب میں وہ بھی امام صاحب اور امام ابو یوسف وامام محمد کے مناقب میں کھا، اس میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ امام صاحب سے احاد یہ کی روایت کرنے والے بے ثیار ہیں جن کو گرانہیں جا سکتی۔

. علامہ محقق ومحدث مولا ٹاعبدالحیٰ کھنویؒ نے لکھا کہ امام صاحب سے حدیثی روایات علاوہ موطا امام محمد کتاب الجج ،السیر الکبیرو کتاب الآثار امام محمد و کتاب الخراج امام ابی یوسف کے،مصنف این ابی شیبہ،مصنفِ عبدالرزاق، تصانیف الدارقطنی، تصانیف الحاکم، تصانیف البہقی،قصانیف الامام طحادیؒ وغیرہ میں بھی بکثرت ہیں، (ص۳۵مقدمہ شرح وقابیہ)۔

امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ رجال میں بیفر مایاتھا کہ امام صاحب کی رائے اور فقد کوکسی نے قبول نہیں کیا مگر بجیب بات ہے کہ بیہ جملہ خودامام بخاری کی طرف لوٹ گیا، کیونکدان کی خاص رائے اور فقد کوکسی نے قبول نہیں کیا بجز غیر مقلدین کے ،اور ان کے تلمیذ خاص امام ترندی تک نے بھی ان کا فقتہی مسلک ذکر نہیں کیا، جبکہ وہ سارے ائمہ فقد میں سارے فقہاء ان کا فقتہی مسلک ذکر نہیں کیا، جبکہ وہ سارے ائمہ فقد میں سارے فقہاء امت کے سردار قرار پائے ،اور انہوں نے اپنی سریری میں جلس تدوین فقد کے ذریعہ باہ لاکھ ستر ہزار مسائل برتر تیب فقیہ مدون کراد سے نتھے۔

تلانده امام اعظم كى خدمات

امام صاحب بنے یہ عظیم کا رنامہ مرانجام دے کر ساست آٹھ سوالیے شاگر وبھی تیار کے جنہوں نے دنیا کے اسلام کے دور دراز علاقوں بھی بیٹی کر درس وافقاء کی مند سجا تیں۔ ایک ایک کے درس سے ہزار ہا ہزار تلافہ و صدیت و فقد استفادہ کرتے تھے جوسلطنت عباسیہ بل قاضوں کے عہدوں پر فائز ہوئے ، اور امام صاحب کا مدونہ قانون اسلامی دنیا کا مسلمہ قانون بن گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسپین کے اسلاف سے پورپ کے لوگوں نے علوم و فنون صاصل کئے ، کیاان بیس قانون اور حکوشیں چلانے کے آ داب و ضوابط نہ تھے، جبکہ امام جمکی ''میر کبیر'' بی پڑھ کر بورپ کے لوگوں نے میت و تبجب کرتے اور کہتے تھے کہ بیتمہارے چھوٹے حملی کی ساب الیے علام وقواعد کی جامع ہوئو تہمارے بڑھر کے لورپ کے لوگ جرمت و تبجب کرتے اور کہتے تھے کہ بیتمہارے چھوٹے حملی کا ساب الیے علام وقواعد کی جامع ہوئو تہمارے بڑھر سے کو میٹر ہوئے ہوگا اللہ علم کو بڑے بھوا ترات نہ قائم کئے ہوں سے ؟

وصلے اللہ علیہ و شام صاحب کے بعد ان دونوں حضرات نے خاص طور سے علم و کمالات امام اعظم کو بڑے پیانے پر مرتب و مہذب کرکے و نیائے اسلام بھی پھیلایا تھا۔ ان کے بعد امام طحاوی میں اس سے کم تعداد ہا میں مام صاحب کے ظاہر ہے کہ سار مام میں کہ بڑار مرف امام ماک کے بہارے اسلام علی میں معالی امام صاحب کی تعداد بارہ کی صرف کہ تا ہو ہے تھاس کے کا ہم ہے کہ بڑار مرف امام ماک کے بیت اسلام میں میں ہے کہ بڑار مرف امام ماک کے بیات ہی ہوں ہوئے تھاس کے کا ہم ہا کہ کے بہارے اسلام الم میں کہ تعداد بائی لاکھ ہوں اشادات المراق اور حب روایات تعداد العالی ہوں ہوئے تھاس کے کا ہم ہو النوان المراق اور حب روایات تعداد الموالات کی آئی ہوگی۔ چنا ہے بعدادی اکی تعداد بادہ کی محدی زوجہ ہوئے تھاس کے کا ہم ہوئے و کھوں کے ایک لاکھ ہونے المور کہ میں کہ بڑار میں میں میں کہ بڑار میں میں کہ بڑار میں میں کہ بڑار میں کہ بڑار میں میں کہ بڑار میں میں کہ بڑار میں میں کہ بڑار میں میں کہ بڑار کی میں کہ بڑار کی کہ بھور کے دور کیا کہ میں میں کہ بڑار کے بعد المور کی میں کہ بڑار کے بھور کی کہ بھور کے بھور کی کو کے دور کے تھاس کے کہ بھور کے دور کے دور کی کو کے دور کے دور کے دور کے دور کیا کہ کو کے دور کی کی کی کو کے دور کے دور کے دور کے دور کی کو کی کو کے دور کے دور کے دور کی کو کے دور کے دور کے دور کے دور کی کو کی کو کے دور کے دور کی کو کی کو کے دور کی کو کے دور کے

علامہ تشمیری کے متعلق علامہ کوٹری کا فیصلہ بیہ کہ نیٹ ابن البہام کے تقریباً پانچے سوہری کے بعد ایساعبقری محدث مغسرا ورمشکلم جامع معقول ومنقول عالم آ یا ہے اور یہ بھی حسن انفاق ہے کہ یہ حصرت امام اعظم ہی کے خاندان سے ہیں۔ بن بجن داررسید۔ کو یا امام صاحب سے شاہ صاحب تک سماڑ ھے تا اسوسال تک کی علمی تاریخ کا زریں دور پورا ہوا۔ اوپر ہم نے احصاء کا قصد نہیں کیا ہے ، اس لئے فروگذاشت لائق درگزر ہیں۔ مقدمہ انوارالباری میں بھی بہت سے حضرات اکا ہر کے تذکرے دہ گئے ہیں۔ اگر توفیق ہوگی توایک دوجلد کا اضافہ ہوسکے گا۔

اب خیال کیا جائے کہ امام اعظم سے ہمارے زمانہ تک ان کی حدیث وفقہ کوروایت کرنے والوں کی تعداد کتنے کروڑوں اربوں تک کئی گئی ہوگی۔ بچ کہا تھا علامہ ابن الندیم نے کہا مام ابوحنیفہ کے علوم کی روشنی تو مشرق ہے مغرب تک اور بحرو بریس سب جگہ بڑتی گئی ہے۔ اگر علم کے ایسے بحر ناپیدا کنارکو جالل یا محراہ کہ دیا جائے تو اس کو للم کی کون کا تھم کہیں ہے؟ بے شک آپ نے ساری عرفیبت سے پر ہیز کیا۔ مگر کیا ہے تھیں کسی براتہام یا الزام کی نوعیت نیبت سے کم ہے یازیادہ؟

ا مام بخاری نے استاذ الاساتذہ امام عبداللہ بن مبارک کواہام اعظم سے زیادہ اعلم کہا تھا۔ گرخود دہ امام صاحب کے شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ جھے حاسدلوگوں نے امام صاحب کے پاس جانے سے دوکا تھا جس اگران سے علم حاصل نہ کرتا تو جس علوم سنت سے بہرہ ہی رہتا، یہ محی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ امام صاحب کی رائے بتاتے ہیں، حالا نکہ جو بھی وہ کہتے تھے وہ سب احاد سٹ نبویہ کے معانی ومطالب ہوتے ہیں۔ امام بخاری کے علمی احسانات سے گردن جھی ہوئی ہے اور ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بڑے کی بہج ان یہ ہے کہ مارے بھی اور ویے بھی اور ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بڑے کی بہج ان یہ ہے کہ مارے بھی اور ویے بھی نہ دے۔ اس کے ہم اگر تھوڑ اسا بھی لکھتے ہیں توسلنی بھائیوں کوشکا یت ہوجاتی ہے۔

وه تو بری غنیمت بات بیر ہوئی که امام بخاری جبیها کوئی دوسرابراا مام صاحب کا ایسامخالف نہیں ہوا۔ ورنہ بیغیر مقلد سلفی تو ہما را جینا

<sup>بی حرام کردیتے۔</sup> علماءِز مانہ کی زبونی ہمت کا گلہ

نہایت افسوس اس کا ہے کہ ہمارے پاس'' احقاق حق و ابطال بالظل'' کاعظیم الشان سرمایہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے ہمت ہار دی ہے۔ ہم اگر تھوڑ اسا بھی حوصلہ کریں اور ہمارے دفقائے علم سر جوڑ کر سرتو ژسمی کریں بیختیق ومطالعہ اور بسرج کے میدان میں اتریں تو اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرا سکتے ہیں۔ اگر متون وروایات کے سب طرق جمع کر کے ان کے رواۃ ورجال کی تحقیق بھی پوری طرح کی جائے تو ترجیح کا مرحلہ آ سان ہوجاتا ہے، اور یہ بات تو کسی طرح بھی موزوں نہیں کہ اگر بخاری کی حدیث ہے مثلاً تو و دسری کتابوں کی حدیث ضرور بی مرجوح ہے، خواہ دونوں کا راوی ایک بی ہو۔

نضیلۃ الاستاذ اکمتر م محمرعوامہ زیل المدینۃ المنورہ نے ایک نہایت محققانہ رسالہ'' اثر الحدیث الشریف فی اختلاف الائمۃ الفقہاء'' ککھاہے، جس میں بہت سے ملمی فوائد ہیں، مثلاً یہ کہ بعد کے محدثین وفقہاء نے جودلائل پیش کئے ہیں ضروری نہیں کہ ان ہی پرائمہ 'مجتبدین نے اسپے مسائل کی بنا کی ہو۔اس لئے اگران میں ضعف بھی ہوتو ائد عظام کی جلائیو قدر پراٹر انداز ندہوگا۔

انہوں نے بیمی لکھا کہ بعض ناوا قف لوگ بیمجھ لیا کرتے ہیں کہ اگر دوحد یک متعارض ہوں توضیحیین کی حدیث کو دوسری کتابوں کی حدیث پرتر جیح ہوگی ، بیفلط ہے ، کیونکہ ترجیح کی وجوہ انک اصول حدیث نے الکھی ہیں ، پہلے علامہ جازی ۵۸۴ نے پہاس تکھیں۔ پھر جا فظ عمراتی م (۲۰۸ه) نے حافیہ مقدمہ ابن المصلاح (م ۱۳۳۴ ہے) ہیں بڑھا کر ااوجوہ ذکر کیس تو یہ بھی تکھا کہ اوجوہ کے بعد ۲ اوجہ ترجیح ہیں ہوتی ہے کہ حدیث علیم بین کو دوسری کی کتاب میں روایت شدہ حدیث پرترجیح دیں مے۔اس سے پہلے ہیں کر سکتے۔ (م ۵۵)۔

مسانيدا مام أعظم

فن حدیث ورجال بین امام اعظم کی جلالت قدر کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے اور ہم اس قندِ مکرد کی پیش کش پھر بھی کرتے رہیں ہے۔ خاص طور سے اس لئے بھی کہ امام بخاری کی صحیح کا ہمارے درس حدیث میں اہم مقام ہے۔ اور ہمارے بیشتر اساتذ و حدیث بھی اس حقیقت کوا بھی طرح نمایاں کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ امام بخاری کا بیاد عاقط عافلہ ہے کہ امام صاحب کی احادیث روایت کرنے سے محدثین نے اجتناب کیا ہے۔

اس سلسلہ بیں وار العلوم نیوٹاؤن کرا چی کے ایک مضمی فی الحدیث بھے جمدا بین وام فصلیم کی نہایت مفید علمی حدیثی تالیف "مسانید الا مام انی حذیث اس وقت میرے سامنے ہے۔

اس ہیں موصوف نے 79 مسانید اور ہ مختر المسانید کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، جس ہیں ہر مسند کے داوی کے حالات بھی دیے ہیں۔ بیسب اکا برمحد ثین ہیں اور ان ہیں صرف خفی محد ثین نہیں ہیں، یلکدو سرے مسلک والے بھی ہیں۔ اور اس ہے بھی زیادہ یہ کہ ان ہیں وہ بھی ہیں جو پہلے امام صاحب پر معترض بھی دہے ہیں، مثلاً مشہور محدث وامام فحاوی کی خدمت ہیں رہ کر مستفید ہوئے تو تمام میں امام اعظم اور آپ کے اصحاب سے خت مخرف و معترض دے ہیں، لیکن پھر جب و وامام طحاوی کی خدمت ہیں رہ کر مستفید ہوئے تو تمام علا خیالات سے رجوع کرلیا تھا، اور امام صاحب کی احاد ہے روایت کر کے مسند تیار کیا۔ ای طرح حافظ ابولیم اصبانی شافی م ۲۳۰ ہے بھی مخرف ہے جی کہ اپنی حالیہ اور امام صاحب کی احاد ہے دوایت کر کے مسند تیار کیا۔ ای طرح حافظ ابولیم اصبانی شافی م ۲۳۰ ہے بھی مغرف ہے جی کہ اور مسلم مشارخ حنفی طرائی ، بھائی وغیر ہما ہے ہواتو اسے معتقد ہوئے کہ امام صاحب کی مسند تیار کی ، ایسے ہی محد ہے شہیرامام فن رجال وارقعلی شافی م مشارخ حنفی طبرائی ، بھائی وغیر ہما ہے ہواتو اسے معتقد ہوئے کہ امام صاحب کی مسند تیار کی ، ایسے ہی محد ہے شہیرامام فن رجال وارقعلی شافی م مشارخ حنفی طبرائی ، بھائی و فیر ہما ہے ہواتو اسے معتقد ہوئے کہ امام صاحب کی مسند تیار کی ، ایسے ہی محد ہے شہیرامام فی میں ربیال وار مشارک و مسلم مشارخ حنفی طبرائی ، بھائی و فیر ہما ہے ہواتو اسے متعقد ہوئے کہ امام صاحب کی مسند تیار کی ، ایسے ہی محد ہے ہیں نہ تھے۔ امام بغاری و مسلم کے دجال پر نفذ کیا ہے ، تا ہم وہ بھی امام اعظم کی احد دے سے مستفی نہ ہو سکے اور مسلم الا مام الاعظم تالیف کیا۔

حافظ ذہبی نے ککھا کہامام دارتطنی کے علم وحفظ کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں اوران کی جلالیب قدرنن حدیث میں دیکھنی ہوتو ان کی'' العلل کا مطالعہ کیا جائے۔

غرض کہ بیا ۱۶ ائمہ فن رجال کا برمحدثین امام اعظم کی مسانید جتمع کرنے والے اس امریے تظیم ترین شاہد ہیں کہ امام صاحب فن حدیث ورجال کے اعلیٰ مراتب پر فائز نتھے۔اوراس سے ریجی ٹابت ہوا کہ بجزامام بخاریؒ کے سارے ہی محدثین نے امام صاحب کی بیفو قیت تسلیم کر لی ہے۔ پھر بھی اگر فیرمقلدین پاسلفی حضرات اپنی ضداور جہالت پر ہی معرد ہیں تو اس مرض کوہم لاعلاج ہی کہ سکیس سے۔والامر بیداللہ۔

مسانيدامام اعظم كي عظمت وابميت

و یکنا بہی ہے کہ آخر مسانیدامام کی اتن مقبولیت کہار محد ٹین کے برطبقہ میں امام صاحب کے زمانہ سے ہمارے زمانہ تک کن اسباب کے تحت رہی ہے، او پر ہم نے تقل کیا کہ ۲۹ کی تعداوتو مسانیداور کتب الآثارامام کی ہے جن کے راوی کہار حقا الاصدیث میں اور نہ

صرف تنی مسلک والے میں ملک دوسرے مسالک کے بھی ہیں جیسے امافن نرجال ہتلمیز خاص حافظ ابن تجرِّ بمحدث خاویٌ م ۱۰ و آپ نے '' الخفۃ المدید فیما وقع کی من حدیث ابی حذیفہ' تالیف کی۔ بھر چارا کا برمحد ثین نے مسانید امام اعظم کے مختفرات مرتب کئے اور چارمحد ثین نے ان کی ترتیب پر کام کیا اور چارمحد ثین نے مختلف شخوں کی تحقیق کا کام کیا۔ ہارومحد ثین نے مسانیدا مام و کتب الآثار کی شروح کھیں۔ جن میں کا مدید و کی اور جی جی ہیں آپ نے ''المحلیجۃ المدید شرح مسندالا مام ابی حذیفہ'' کھی۔

رجال پرسات اکابر نے مستقل کتابیل کھیں ، جن بیں حافظ ابن جرعسقلانی (صاحب فتح الباری) بھی ہیں پانچ محدثین نے زوائدواطراف مسانید برکام کیا۔ اس طرح ۱۷۵ کیسے محدثین وحفاظ مدیث کی تعداوہ وجاتی ہے جنہوں نے امام ساحب کی مروبیا حادیث پر تحقیق کام کیا ہے۔

علامہ نعمانی والم میضہم نے لکھا کہ اگرامام صاحب سے حدیث کی روایت کا سنسنہ جاری نہ ہوا تو بیحدیث کا ساع متعل طور سے امام صاحب سے شاہ صاحب کے دورتک کیسے ثابت ہوگیا؟ لہٰذاشاہ ولی انڈیکا مقدمہ صفی شرح موطاً میں بیکھودینا کہ امام صاحب سے روایت حدیث کا سلسلہ بطریق ثقامت جاری نیس ہوا، غلغ ہوجاتا ہے ، کیونکہ بیودٹوں یا تیس ایک دومرے سے متعناد ہیں۔ (ابن ماجہ اورعلم حدیث ۱۸۱)۔

چونکہ اس دور کے فیرمقلدین اورسلنی حضرات شاہ ولی اللہ کی الی مسامحات سے قلط طور پر استفادہ واستدلال کرتے ہیں ،اس لئے ہمیں ایسے مواقع پر عبیہ کرنی پڑتی ہے۔

مسانیدالا مام ابی حنیفہ ص ۱۳۸ میں محدث محد بن ساعہ سے رہمی نقل کیا کہ امام صاحب نے سنز ہزار سے زیادہ احادیث ذکر کی ہیں، ابن ابی العوام نے امام طحاوی سے نقل کیا کہ آپ کی تصانیف سے مرادوہ ہیں جو آپ نے تمیں سال کی مدت میں اپنی موتمرفقہی ہیں تدوین فقد کے ذیل ہیں اسپنے اصحاب کوا ملاکرائی تھیں۔ نیز ملاحظہ ہومقدمہ''نصب الرایص ۱۳۸/۳۸)۔

مسانید میں ہے کہ جتنی مقدار میں امام صاحب کی کتاب الآثار ومسانید میں احادیث موجود ہیں وہ پایفین موطاامام مالک اور مندامام شافعتی سے زیادہ ہیں ،اورالنک الطریفہ میں اِس بحث کوعلامہ کوثریؒ نے پوری تفصیل سے کھھاہے۔

محد هوشام ..... حافظ صدیده جمد بن بوسف مسالی شافع نے لکھا کہام ابو صنیف کمار دخاظ صدید اور اعمیان بیس سے بیتے اگران کی بہت ہی زیادہ اعتبام الحدید کی شان ندہ وتی تووہ اتنا ہوا کام سنباط مسائل فقد کا ہرگزند کرسکتے تھے۔ اور ندعلامہ ذہمی ان کا ذکر طبقات المحفاظ میں کرتے۔ (رر)

# نمبرا:رولسيه حديث مين امام صاحب كى خاص منقبت

آپ کی رواسب مدیث کے لئے ایک شرط آئی خت تھی کہ اس کی رعایت آپ کے علاوہ بڑے بڑوں ہے بھی ندہو تکی ، وہ یہ کہ راوی نے جس وقت سے مدیث می ہو، اس کوروایت کرنے کے وقت تک برابر یا در کھا ہو، تی کہ اگر اس کوز بانی یا دنہ ہواور وہ خودا پے تھام سے لکھی ہو کی پائے ، تب بھی امام صاحب کے نزویک قابل روایت نیس۔ چنانچہ امام نین رجال وصدیث معنرت کی بن معین سے بوچھا کیا کہ ایسا مختص روایت کرے یا نہ کرے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ امام ابو صنیفہ تو بھی فرماتے ہیں کہ جس صدیث کا انسان عارف و صافظ نہ ہواسے بیان نہ کرے ہمین ہم یوں کہتے ہیں کہ اگرا پی کتاب میں اپنے قلم سے کھی ہوئی کوئی صدیث پائے تو اسے بیان کرسکتا ہے۔ چاہے وہ صدیث اس کے جافظہ میں نے دبی ہو۔ (الکفالیلخطیب میں ۱۳۳)

علامہ محدث سیوطی شافعی نے تدریب الراوی ص ۱۲ میں امام صاحب کا پیذہب نقل کر کے لکھا کہ پیذہب بہت بخت ہے اور کمل اس کے خلاف ہے، کیونکہ عالباً سیمین ( بخاری وسلم ) کے دواۃ کی تعداد جو حفظ ہے موصوف ہیں ،نصف تک نہیں پہنچتی ۔ (مقدمها بن ماجدار دوص ۱۲۷)

علامہ نعمانی عم فیضیم نے اس موقع پر تکھا کہ اس بات کا تعلق زمان و مکان ہے بھی ہے، ای لئے امام مالک بھی اس مسئلہ میں امام اعظم کے ہم خیال ہیں، کیونکہ ان دونوں کے عہد میں کتابت سے زیادہ حفظ پر زورتھا، بعد کوجس قدر زمانہ گزرتا گیا حفظ کی حکہ کتابت نے لے لیا۔ پھر بھی اس سے اٹکارٹیس کیا جاسکتا کہ حافظ حدیث کی روایت کوغیر حافظ حدیث کی روایت پرتر جھے ہے، کیونکہ عدم حفظ کی صورت میں احتمال ہے کہ کوئی خط میں خط ملا کرنوشتہ میں گڑیزنہ کردے۔

بہرحال!اس حیثیت ہے کتاب الآثارامام اعظم اورموطا امام مالک کی مرویات کوسیحین (بخاری ومسلم) کی مرویات پر جوتر جح حاصل ہےوہ خلاہر ہے۔ (رر مس ۱۲۸)۔

یہاں سے بیہ بات بھی واضح ہوگئی کہ بھے بخاری کوجواضح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے وہ بات پوری طرح میمج مسرف بعد بخاری کے لئے ہوسکتی ہے۔وائلڈ تعالیٰ اعلم۔

نمبرا: المام عظم صرف ثقات وصالحين كى روايات ليتے تنے

امام شعرانی شافعی نے میزان کبری میں اور حافظ ذہبی نے حافظ بی بن معین کی سند سے امام صاحب کا قول نقل کیا کہ میں ان مسیح حدیثوں سے روایت لیتا ہوں جو ثقات کے ہاتھ میں ثقہ لوگوں بی کے ذریعہ شائع ہوئی ہوں۔(رر)

یہ بھی الی کڑی شرط تھی جس پر پوری طرح ارباب محاح بھی عمل نہ کر سکے ،مؤلف مسانیدالا مام الاعظم نے ص ۱۰۸ بیں لکھا کہ رواۃِ محاح بیں کافی تعدادان کی ہے جن پراعتزال ، رفض وقد رکی تہتیں ہیں اوران میں اہلِ بدعت ،خوارج بھی ہیں اور غیر ثقہ بھی (مثلاً عمران خطی خارجی یا مروان فتنہ پر دازاور قاتلِ حضرت طلحہ وغیرہ)۔

# نمبرا:امام صاحب فقهاء كى روايت كوترجيح دية تص

جیبا کہ امام صاحب کے امام اوزاعی کے ساتھ مناظرہ کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

تمبرهم: روايت حديث عن الأمام للتمرك به

حافظ کیرا مام حاکم میں ہے۔ نے معرفہ علوم الحدیث میں ۲۳۵ شیں امام صاحب کوان ائمہ نقات میں شار کیا جن سے حصول پر کت و رصت کے لئے احادیث کی روایت کر کے جمع کی جاتی تعیں۔ اور ای لئے محدث این حبان م ۳۵۳ ھاور ای لئے خود انہوں نے اپنی میں ان ائمہ نقات کا ذکر کیا ( ص ۱/ ۱۵۱) اور ایسے تی حافظ ذہری نے اپنی کتاب المحت میں امام صاحب کا ذکر کیا ہے۔ اور محدث ابن حبان م ۲۵۳ ھے نائی سیح میں ذکر کیا ہے ( مسانید میں 10)

تمبر۵:علوسنداوروحدانیات امام اعظم

صاحب مسانید نے ص ا ۱ ایس لکھا:علم استاداس است محدید کے خصائص میں سے ہے اوراس میں راوی اور نی اکرم صلے اللہ علیہ

وسلم کے درمیان وسائط کی بہت اعلیٰ درجہ میں خیال کی جاتی ہے۔اس لئے جن احادیث کی روایت میں صرف ایک واسط صحافی کا ہوتو وہ سب سے افعنل واشرف ہوتی ہے۔اس وجہ سے علوسند کی تلاش میں لوگ بڑے بڑے سنر کیا کرتے تھے۔اور کم واسطوں سے روایات حاصل کرنے والے دوسروں برفخر ومباہات کرتے تھے۔

ہیں دیہہ۔ نمبر ۲:امام اعظم کا قرب منبع صافی سے

آپ کے مسانید ومروبہ آٹار کی طرف اکا پرمحد ثین کی رغبت جہال دوسرے اسباب ندکورہ کی وجہ سے تھی ، ان جس ایک وجہ وجید کا اضافہ اور بھی ضروری ہے جیسا کہ علامہ کور گئے اشارہ کیا کہ آپ کا زمانہ احادیث کے شیع صافی سے نہایت قریب تھا بہ نسبت بعد کے محدثین کے داورائ وجہ سے علامہ کور گئی پر یہ بات بہت گرال ہوئی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے بعد کے مصنفین محدثین کی احادیث کوامام صاحب کی مروبہ سانیدو آٹار شیع صافی سے قریب ترقیس اور بعدوالی جتنی دور ہوتی گئیں ، ان میں بعد سے کدورت آئی گئے۔ جس کا ذکر ہم دوسری جگر تھے بل سے کر بچے ہیں۔

نمبر 2: امام صاحب كاعلم ناسخ ومنسوخ

یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے اور تمام اکا برمحدثین نے بیر مریت وفضیلت امام صاحب کے لئے تسلیم کرلی ہے کہ آپ کی نظر ہمیشہ ناسخ و منسوخ احادیث پرگڑی رہتی تھی اورانتخر اج احکام کے سلسلے میں اس کا بہت بی اہتمام فرماتے تھے، اور آپ کواس علم کا اس دور تا بعین کا سب سے بڑوا قف وما ہرمانا کمیا ہے۔

ظاہر ہے کددین حنیف کی بنیادتو صرف ناسخ احادیث وآثار برقائم ہوئی تھی۔اوراس علم کی کی کے باعث بہت ی غلطیال واقع

ہو کی تھیں۔ کیونکہ ظاہر ہے جوعلم وفقہ فی الدین، حفظ وتثبت اورتقویٰ، صلاح، دیانت وامانت وعمرہ اوصاف فاصلہ قریب زمانۂ نبوی میں تھے،ان میں بعد کونمایاں کی آتی گئی جتیٰ کرزمانۂ خیرالقرون (ووصدی گزرکر) جب اخبار نبوی جموٹ کی کثرت بھی ظاہر ہوگئی تھی۔

چنانچہ دوصدی کے رواق حدیث کی شان بعداور بعد والوں سے بہت متاز ہے۔ای لئے امام اعظم اورامام مالک سے روایت شدہ احادیث کو بعد کے ضعیف رواق کی وجہ سے ضعیف نہیں کہہ سکتے ، یعنی جن رواق اثبات پر بحروسہ کر کے مثلاً امام اعظم نے ان کی روایت سے ....احکام وعقا کدکا انتخر اج کیا تھاوہ بعد کے تمام ائمہ ومحدثین کے مقابلہ جس کہیں اعلیٰ وارفع تھے۔

غرض ہمیں یہاں بیٹا بت کرنا تھا کہ مسانیداً مام اعظم وغیرہ کی طرف جوا تناعظیم اعتنا مشروع سے اب تک ہوا اور ہوتارے گا ،اس کے سباب پر ممبری نظر ضروری ہے ،اور یوں ہی سرسری نظر سے اس کوکز اردینا مناسب نہیں ہے۔

امام بخاری کاذ کر خیر

اورای کے ساتھ امام بخاری کار بمارک بھی نہ بھولیں کہ نہ تو امام ابوطنیفہ کی حدیثوں کو کسی نے روایت کیا اور ندان کی فقداور رائے کو کسی نے قبول کیا۔ جبکہ عام روایت کرنے والے تو ہزاروں لا کھول ہوئے ، ان کی مسانید و آثار کی تالیفی خدمت کرنے والے ۱۵ اکا بر محدثین کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ، جن بیس غیر حنی محدثین بھی بہت ہیں بلکہ جن کوامام صاحب سے پچھا ختلاف تھا ، انہوں نے بھی اس خدمت میں شامل ہوکرامام صاحب کی عظیم ترجمخصیت سے تلمذہ دیٹ کا شرف وفخر حاصل کیا۔

بلکاب تو ہم امام بخاریؒ کے بارے میں بھی دوسری طرح سوچنے پر مجبور ہورہے ہیں،اور ہمارا دل نہیں جا ہتا کہ جب سارے ہی اکا برنے امام صاحب کی افضلیت نشئیم کرلی ہے اور ابن عدی، دار قطنی اور ابولایم ایسے معترضین بھی آخر میں امام صاحب کے مسانید کی روایت کرکے آپ کے صلام تلمذنی الحدیث میں داخل ہو تھے تو صرف امام بخاریؒ ہی سب سے الگ کیوں رہیں؟!

### رائے گرامی شاہ صاحب ّ

جارے استاذ علامہ شمیری فرماتے تھے کہ ام بخاری نے بعثنا اختلاف سب ایک وفقہا ہے کیا ہے، ان میں سے نبیتا امام ایوطنیفہ سے انفاق زیادہ اور انسان کی ہے۔ محرچونکہ چندمشہور مسائل میں بھی اختلاف کیا ہے، اس کی شہرت ہوگی۔ اور یہ بات اس کئے بھی بجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری سے پہلے صاحب مصنف این انی شیبہ نے امام صاحب کے 11 امسائل پراعتراضات کے تصاورامام بخاری نے قال بعض الناس کہ کرصرف ۱۲۳ بڑے اعتراض کے جی سان میں بھی ہرچکہ ام مصاحب مراؤیس جی بیل معنوات بھی جی تیں۔ تفصیل اپنے مواقع میں آجائے گی۔ ان شاماللہ۔

دوسرے بیکدانام بخاری کاسب سے بڑا اعتراض اعمال کو ایمان کا جزونہ بنانے پرتھا، جبکہ آخر بخاری میں انہوں نے کراہہ نعن شارب خمرکا ہاب قائم کر کے اس کوشتم کردیا۔اوراس سے بھی زیادہ یہ کہ کتاب التوحید میں صفیع تکوین کوستفل صفیع ذات خداوندی مان لیا، جو بقول حافظ ابن ججرامام معاحب کا مسلک ہے۔ یہ ہم دوسری جگراکھ آئے ہیں۔اس لئے ہمارا خیال ہے کدامام بخاری کے دل میں پہلے نہیں تو آخر میں ضرورامام صاحب کی عظمت محبت وقدر آسمی تھی۔واللہ اعلم۔

## علم حديث كي مشكلات

راقم الحروف عرض كرتا ہے كەتمام علوم وفنون ميں سے سب نياد ومشكل حديث ورجال كافن ہے، اول تو ايك حديث كے سارے متون كوجمع كرتا، بہت برداوسى مطالعہ جا ہتا ہے، چرمعانی حديث كي تعيين جس كے لئے وفورِ عقل كى ضرورت ہے، چرنائ منسوخ كا

علم نہا ہت اہم ہے، ای لئے ہمارے علم بیں صرف امام اعظم کے لئے اکثر علماءِ حدیث نے بیشہادت دی ہے کہ وہ اسپے زمانہ کے سب سے برے علم نہا ہے، اس لئے ہمارے قطم بیل صرف امام اعظم کے لئے اکثر علماءِ حدیث نے بیشہادت دسم کی کا ہوگا وہ دوسروں سے افعنل ہوگا۔ جیسے کہ بیر برے عالم ناکٹے ومنسوخ تھے، اور جتنا بھی زیادہ نو ان است جمی کا مصاحب میں امام مالک ، اوزی وغیرہ سب سے زیادہ تھی ، جس کا اعتراف حافظ ابن تجرنے بھی کیا ہے۔

۔ امام صاحب نے جب تدوین فقہ کی مہم سرکی تھی ، ظاہر ہے ایک حدیث کو دوسری پرتر نیج کی ایک سوے زیادہ وجوہ پر بھی نظرر کی ہوگی۔ امام صاحب کی کڑی شرطیں راویوں اور روایت کے لئے تعین وہ بھی معمولی نتھیں بلکہ بعد کے محدثین کے لحاظ ہے کائی سخت تھی اول تو امام صاحب سے روایت کرنے والے سارے ہی تقد تھے مثلاً مرون جیسے کرے پڑے راویوں سے روایت حدیث لینے کے وہ ہر گڑھائی نہ تھے، اگر چرضعیف رواق کی روایات کی تا مئیروتو ثیق ہا ہر سے ماکر چرضعیف رواق کی روایات کی تا مئیروتو ثیق ہا ہر سے دوسرے ثقدراویوں کی وجہ سے ہو چکل ہے۔

ای کے مختفین نے کہا کہ بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ صرف بعد کے زیانے کے لئے کہ سکتے ہیں اور بخاری یا دوسری کتب صحاح سے بل جوتقر یہا ایک سوکتا ہیں اصادیث و آثار کی مدون ہو چکی تھیں ، جن ہیں امام اعظم کی کتب الآثار و مسانید ، امام مالک کی موطا ، امام احمد و امام شافعی کی مسانید ، جامع سفیان توری ، مصنف ابن الی شیبہ ، مصنف عبد الرزاق ، دغیر وظیم وخیم کتا ہیں ، ہم بھے ہیں کہ مجموعی لحاظ سے احمد و امام شافعی کی مسانید ، جامع سفیان توری ، مصنف ابن الی شیبہ ، مصنف عبد الرزاق ، دغیر وظیم وخیم کتا ہیں ، ہم بھے ہیں کہ مجموعی لحاظ ہے ۔ یہ سب ذخیر سے بعد خیر القرون کے ذخائر پرفائق ہیں ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

علم حدیث میں صدافت حاصل کرنے کے لئے رواۃ کے حالات کا بھی نہا ہت احتیاط وبار کیے بنی سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور پہلے ناقدین نے تعصب و تعنت سے بھی کام لیا ہے، اس پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ راویوں کے متون احاد ہے میں تصرفات بھی سرز وہوئے ہیں، ایک شعبہ علل حدیث کا بھی ہے وہ بھی نہا ہت و تین النظری کا محتاج ہے اور سارے ہی اطراف پرنظر کر کے آخری مجھے فیصلوں پر وی بچنے کے لئے کتنی عقل وقبم کی ضرورت ہے، وہ بھی نہا ہت و تین النظری کا ارشاد ہے کہ ایک من علم کے لئے دس من عقل کی ضرورت ہے۔ بھر ہم جانے ہیں کہ دوسروں کی طرح بعض محد ثین بھی ایسے ہوئے ہیں جن کا علم تو بہت زیادہ محرعقل آئی نہتی ، اورا یسے حضرات نے آگر چھلم حدیث کی ہیں کہ دوسروں کی طرح بعض محد ثین بھی الیے ہوئے ہیں جن کا علم تو بہت زیادہ محرعقل آئی نہتی ، اورا یسے حضرات نے آگر چھلم حدیث کی ہرکت سے اس میں حسب ضرورت کا م نکال لیا ، محران کی کی علم الاعتقاد وغیرہ میں خاہم ہوکر دبی اوراس کے مضرائر اے بھی ملت کو ہرواشت کرنے بڑے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

عرض کرناا تناہی ہے کہ فن حدیث کی طرف اگر نورا توجہ کما حقدنہ کی گئی تو ہم عالم کہلا کر بھی جال ہی رہیں گےاورمنکرین حدیث،اور منکرین تقلید دحنفیت کی نادانی وغیر آل اند پٹی ہے مسلمانوں کوعظیم نقصان اٹھانا پڑے گا۔

علم حديث مين تخصص كي شد بدضرورت

میں نے تخصص حدیث کی ضرورت پر تین جامعات کومتوجہ کیا تھا، گرافسوں ہے کہ میں بڑی حد تک دیو بندوسہار نپور کی طرف س مایوں ہوں ، کیونکہ جہاں نزا می صورتیں اور سیاسی معاملات درا نداز ہوجاتے بیں ، دہاں خالص علمی وروحانی ترقی مشکل ہوجاتی ہے۔

لہذا زیادہ امیدندوۃ العلماء سے ہے کہ وہاں سکون کے ساتھ تعلیمی کام ہور ہا ہے اور وہاں کے اساتذہ اور طلبہ بھی ہاصلاحیت ہیں، اس کا اہتمام بھی حضرت مولا ناعلی میاں صاحب ایسے متبقظ عالم رہانی کے ہاتھ ہیں ہے۔

علامہ بنگی بکل معنی الکلمہ نعمانی بنتے ، اور ان کی بڑی تمنائقی کہ ان کے خاص تلاندہ اس نسبت کی پاسداری کریں اور بظاہران کی تمناؤں اور دعاؤں کاثمرہ تھا کہ معنرت سیدصاحب ایساجامع کمالات محقق عالم ربانی ندوہ کومیسر ہوا۔ اگر چہ

#### جز قیس اور کوئی نہ آیا ہوئے کار صحرا مگر بہ نگھی چیم حسود تھا

شاید میری بیتمناوتح میدار باب ندوه تک پنچ، اورو بال سے حضرت سید صاحب جیسے کامل افراد بڑی تعداد میں ظاہر ہوں اوراس کی کی بھی تلانی ہوجواب تک، بال علم حدیث کی طرف خاص توجہ ندر کھنے سے محسوس ہوتی ہے۔

میرے عزیز ندوی بھائی ،میری صاف گوئی کو معاف کریں ،انہوں نے تاریخ وادب میں خاص اتمیاز حاصل کیاا ورتا لیٹی لائن میں بھی نہا ہے تابلی قد رخد مات انجام و ہیں ، محرعلم حدیث کی خامی تقریباً تمام تالیغات میں محسوس کی جاتی ہے جس کا تدارک ضروری ہے اور تاریخی کاموں میں بھی غیرمتو تع مسامحتوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ، کیا تا بعین کے مصنف کے لئے موزوں تھا کہ دواس میں امام اعظم کا تذکرہ نہ کریں ، اور کیا تذکرہ محد ثین کے مولف کو لائق تھا کہ دوامام اعظم اور امام ابو بوسف و امام مجمد کا ذکر نہ کریں ، بہر حال! فروگذاشت تو فروگذاشت تو ہے ، میں نے تو تاریخ وہوت وعز بہت کے مؤلف علام کو بھی توجہ دلائی تھی (جن کی قدر وعظمت میرے دل میں بہت زیادہ ہے ) کہتاریخ کا قالم صرف مدح ومنقبت پر کیوں رہے ،اس کو نقد وجرح ہے بھی آشنا کرنا چاہئے ۔تا کہ تعارف وحق تاریخ نگاری پورا ہو۔ حضرت امام اعظم کے علوم و کمالات کا مجمد تعارف مولانا مودود کی نے بھی آشنا کرنا چاہئے ۔تا کہ تعارف وحق تاریخ نگاری پورا ہو۔ حضرت امام اعظم کے علوم و کمالات کا مجمد تعارف مولانا مودود کی نے بھی آشنا کرنا چاہئے ۔تا کہ تعارف وحق تاریخ نگاری پورا ہو۔ حضرت امام اعظم کے علوم و کمالات کا مجمد تھارف مولانا تا مودود کی نے بھی آئی کتاب ' خلافت و ملوکیت' میں کرایا ہے ، جو باد جود مختمر کے معرب امام اعظم کے علوم و کمالات کا مجمد تعارف مولانا تا مودود کی نے بھی آئی کتاب ' خلافت و ملوکیت' میں کرایا ہے ، جو باد جود مختمر کیں ایک کتاب ' خلافت و ملوکیت' میں کرایا ہے ، جو باد جود مختمر کیں ایک کتاب ' کا خدر کا مند کی کتاب ' کیا کہ کا کھیں کیا کہ کو کو کو کتاب کو کو کا کہ کو کی کتاب کو کو کو کتاب کو کو کیا کہ کرنے کر کیا کہ کو کیا کہ کا کہ کو کو کو کو کو کو کی کے کہ کو کر کے کو کو کر کیا کہ کو کی کو کو کو کو کو کر کے کر کو کر کے کر کو کر کر کے کر کی کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر

حضرت امام اعظم کے علوم و کمالات کا پھی تعارف مولانا مودودیؒ نے بھی اپنی کتاب'' خلافت و ملوکیت' بھی کرایا ہے ،جو بادجود بختیر ہونے کے بہت ہی جامع ہے ، جھیے تو وہ بہت پند آیا ،اگر چہ جھے ان کی بہت سے نظریات سے اختلاف بھی ہے۔اور میں نے ان کی پوری تغییر کامطانعہ کر کے ایک سوکے قریب نشانات بھی لگائے ہیں۔

انبیا علیہم السلام کے سواغلطیوں سے معصوم کوئی بھی نہیں ہے ، اس لئے جس ہے بھی جوعلمی ولمی خدمت ہو تک ہے اس کی قدرشنای بھی اسلامی واخلاقی فرض ہے۔اورمعقول ومہذب انداز میں نقد بھی ہوتو پرانہیں ہے۔

# فن رجال مديث

اس ہارے میں او پرکافی لکھا گیاہے اور حُنفرت شاہ ولی اللّہ کی رائے گرامی کے بارے میں علامہ کوٹر کی کا نقذ بھی آ کے فرق کے عنوان سے احتر نے حضرت شیخ عبدالحق وہلوی اور شاہ صاحب کے نظریات کے اختلاف پر پہلے بھی لکھا تھا اور او پر بھی کچھ آ تھیا ہے۔ فوائدِ جامعہ کے مفصل تبعرے کا حوالہ بھی آ چکا ہے۔

ابھی یہ بھی گزرا ہے کہ جال کے سلسلہ میں جو نہا ہے مشہور کتا بہذیب الکمال للمزی م ۲۳ ہے ہوروہ اب طبع بھی ہوگئ ہے۔ (جس کا فلاصہ حافظ ابن جڑکی تہذیب الجذیب شائع شدہ ہے ) اس کا ذیل حافظ صدیث مغلط نے حفی م ۲۳ ہے نے لکھا تھا جواصل فہ کور کے برابر تھا ، ای طرح علامہ مارد بی حبی م ۲۳ ہے ہے نے کہ اس سب طرح علامہ مارد بی حقیم م ۲۳ ہے ہے نے کہ اسک سب کا بران میں کی سالہ میں کی ۔ جامعات ملائد ہندیہ کے تنب خانوں میں تمام تنب رجال کا ہونا ضروری ہے۔ جھے یا د ہے کہ وارالعلوم کراچی والوں نے بہت پہلے تہذیب الکمال کا نسخ فوٹو اسٹیٹ کے ذریعہ منگایا تھا، جس کومولا تا تقی علمانی دام نیف ہم نے بھے دکھایا تھا۔ جس کومولا تا تقی علمانی دام نیف ہم نے بھے دکھایا تھا۔ ورخصص حدیث میں کے سلسلہ میں بھی علماء یاک نے بی توجہ کی ، ادھرا بھی تک خیال نہیں ہے۔ و لعل اعلٰہ یہ حدث بعد ذلک امر ا

واضح ہوکہ محدثین حضرات محابہ رضوان الدعلیم الجمعین کی تعداد کا اندازہ بارہ بزارتک کیا گیا ہے۔ پھر محابہ و بعد کے محدثین تا بعین و تبعین اور رواۃ احادیث کی تعداد تقریباً پانچ لا کھ تک پانچ جاتی ہے۔ جن کے حالات پر خاص طور سے کتابیل کھی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ تضعیب صدیث کے لئے لاکھوں کی تعداد میں متونِ احادیث اور لاکھوں رواۃ احادیث کے حالات کا مطالعہ و تحقیق ضروری ہوگی ، پھر ایک سرسری انداز سے سے چودہ سوسال کے اندر کے بڑے پاید کے تعقین اکا برمحدثین کی تعداد بھی ڈیڑھ دو ہزار سے کیا کم ہوگی۔ راقم الحروف نے مقدمہ

انوارالباری ش ۲ سوسے زیادہ اکا بر کے تذکر سے جمع کے تنے بھر بہت بڑی تعداد باتی ہے۔جن کا اضافہ ابٹکمیل شرح کے بعدی ممکن ہے۔
موضوعات کا ذکر: یہ بھی فن حدیث ورجال کا نہایت اہم موضوع ہے۔جس سے سرف نظر نہیں کی جاسکتی ،موضوعات ملاعلی قاری حنی
نے صسامیں ابن عساکر کے حوالہ سے بدوا تعد کھھا ہے کہ خلیفہ بارون رشید کے پاس ایک زئر این کو لایا کمیا جوجھوٹی احادیث بھی وضع کر کے
پسیلا تا تھا۔خلیفہ نے اس کے آل کا تھم کیا تو اس نے کہا کہ جھے تو آپ قبل کرادیں محکوش نے جوچار ہزار حدیث وضع کر کے لوگوں تک پہنچا
دی جی ان کا کیا کریں میے؟ خلیفہ نے کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک اور ابواسحاتی فزاری ہیں جوان کو چھان پیک
کرمی ج ذخیر واحادیث میں سے ان کا ایک ایک حرف باہر لکلادیں ہے۔

کیا ہماری متندکتپ محاح (ترفدی وابود و دوغیرہ) میں حدیث اطبط اور حدیث نمادیۃ اوعال وغیرہ نہیں ہیں،اور کیا ہماری کتپ تفاسیر میں! حادیث ضعاف ومنکروشاذ نہیں ہیں؟ جن کے بارے میں بھی کہا جا تا ہے کہ وہ حضرات راویوں کے نام دے کرا چی ذ مہ داریوں سے فارغ ہیں،اب ہمارافرض بیہے کہ ہم اینکے دجال کی پر کھ کر کے ان کی احادیث کووہ درجہ دیں، جس کی وہ سیح طور سے ستی ہیں۔

ایک دفعہ احتر نے ایک استاذ حدیث ہے سوال کیا کہ کیا ابوداؤ دیش سب احادیث صحاح ہیں، کہنے گئے کہ جی ہاں! کیونکہ خودامام ابوداؤ دنے فرمایا ہے کہ جن احادیث پر میں سکوت کروں، وہ بھی سیحے ہیں، میں نے کہا کہ یہ بات اس طرح عام نہیں ہے، کیونکہ علامہ ذہبی وغیرہ ناقد ین رجال نے فیصلہ کیا ہے کہ امام ابوداؤ دوغیرہ نے ایک احادیث پر بھی سکوت کیا ہے، جن کے رواۃ کاضعیف و حکلم فیہ ہونا سب کومعلوم ہے۔ کیونکہ اشتخال بالحدیث کرنے والوں کے لئے رجال کاعلم نبایت ضروری تھا۔

میری تمناہے کہ جامعات عربیہ می تخصص صدیث ور جال کا درجہ ضرور قائم ہو،اور قیامت تک جب بھی کسی صدیث نبوی کے د جال بحث ونظراور تحقیق کی ضرورت پیش آئے ،تو حصرت عبداللہ بن مبارک وحصرت ابواسحاق فزاری کے تلاندۃ التلاندۃ نفذو جرح کے اسلحہ سے مسلح ضرور ضرور موجو در ہیں۔

جماراسلنی حضرات ہے کئی جھڑ انہیں ہے۔ وہ بھی تضمی کے درجات کھولیں، اور پھر حسب سر ورت سب علیا تصمین ایک جگہ بیشے
کر تبادلہ خیالات کریں، احقاق حق وابطال باطل کا مرحلہ ہم سب ل جل کر طے کریں۔ جس طرح سعودی علیا می کجلس افقاء نے طلاق ٹلاٹ
کے مسئلہ میں علامہ ابن تبیدوا بن القیم کی غلطی تشلیم کر کے رائے جمہور کو ترجے دی ہے، ای طرح دوسر ہے بہت سے اہم فروی واصولی مسائل کا
فیصلہ بھی رائے جمہور کے موافق ہوسکتا ہے، بلکہ صرف اما ماحمدی فقتی وکلامی رائے کے مطابق بھی ان مسائل کو مطے کر دیا جائے تو پھر کسی کو
خلاف وشقاق کی گنجائش ندر ہے گی۔ اور ایسا ہوسکے تو وہ دن نہایت مبارک ہوگا ہی صحیح علمی وحدیثی خدمت ہے، سب وشتم یا پچھ بھی برا بھلا
الزام کسی کو دینا ہرگز علماء کی شان نہیں ہے الملھم و فقنا و ایا ہم لما قدم و تو صی۔

کے حدیث اطیط وحد میں تمانیۃ اوعال (مرویہ ابی واؤد) کے بارے میں مقالات کوئری ۱۸ ایمی لائق مطالعہ بتقویۃ الا بمان اور کتاب التو حید کتھ عبران عبدانو باب میں بھی ان احاد میٹ مثانیہ ہے مقائد کا اثبات کیا مجیا ہے جبرا کیا حاد ہے نہیں اجکام بھی فابت نہیں ہوسکتے چہ جا تیکہ عقائد احتر نے حضرت شیخ الحد ہے کہ بار بارتوجہ ولائی تھی کہ بذل انجو و کے معری ایڈیٹن میں ایک حاشیہ کا اضافہ کر کے موثین کا نفذ شائع کر دیا جائے ، مگرانہوں نے عذر کیا کہ جن لوگوں کے سروو بال طباعت کا کام ہوا ہے وہ اس کام کو فہ کر سکس کے معرف ایڈیٹن میں ایک حاشیہ کا اضافہ کر اسلام اور این کا موقع پر بذل انجو و میں خود بھی تحریر کے موزی کی حاشیہ کا مواجوہ ہے کہ مواجوہ ہی ہواں موقع پر بذل انجو و میں خود بھی تحریر کے موزی کی مواس کی مواجوہ ہی تحریر کے اس موقع پر بذل انجو و میں خود بھی تحریر کے موزی کے مواس کی مواجوہ ہی تحریر کے اس موقع پر بذل انجوں کے دیں موجود ہے کہ مواجوہ کی مواجوہ کے باس موجود ہے کہ مواجوہ کی موجوہ کی مواجوہ کی مواجوہ کی مواجوہ کی مواجوہ کی مواجوہ کی مواجوہ کی موجوہ کی مواجوہ کی موجوہ کی کی موجوہ کی موجوہ

# امام اعظم اورعلم كلام وعقائد

حضرت امام شافئی نے امام اعظم کے لئے فلہ علم عقائد اور کلام میں سیادت تسلیم کی ہے، (ملاحظہ ہوتاری خطیب بغدادی ص ۱۱۱/۱۳) اور شایدای لئے مشہور علامہ محدث ومفسرا بن کثیر شافئی میں سے دھے نے بھی اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں ا/ سے اہم امام صاحب کے لئے بینہایت وقیع الفاظ تحریر کئے: الا مام، فقید العراق اصداعہ الا ربعہ اصحاب المندا بہت وقیع الفاظ تحریر کئے: الا مام، فقید العراق اصداعہ الا ربعہ اصحاب المندا بہت میں مشافل مسلم طلاق وغیرہ میں ، المندا بہت الله المنا مسلم طلاق وغیرہ میں ، المندا بہت کالیف بھی اٹھانی میں سائل میں ان کا ابتاع بھی کرلیا تھا، مشلا مسلم طلاق وغیرہ میں ، جس کی وجہ سے ان کو بہت تکالیف بھی اٹھانی بڑیں۔

انہوں نے اپنی تغییر میں بیشتر میں استدلال میں چیش کی ہیں ،اگر چہ چند جگہوں میں ان سے تسامی بھی ہو گیا ہے ،ان کی تغییر کواہلِ حدیث بھی مشتند مانتے ہیں ، ہمار نے تنہی نظلہ نظر سے ابو بحر جصاص حنق کی تغییر اور روح المعانی وتغییر مظہری زیادہ معتد ہیں۔اگر چہ روح المعانی میں نواب معدیق حسن خال مرحوم کی وجہ سے بچھ حذف والحاق ہوا ہے (ملاحظہ ہومقالات الکوٹری ص ۳۴۴)۔

یہ بات پہلے بھی ذکر ہوئی ہے کہ امام صاحب نے اپنے زمانہ کے متداول علوم حدیث ہفیر فقہ و کلام وغیرہ کی تکیل کے بعد سب

املاح پر آجبہ کی گلام میں حاصل کیا تھا، اور تدو - بن علم فقہ کی مہم شروع کرنے ہے الی انہوں نے نئے نئے نئے بھی فرقوں کے خیالات کی اصلاح پر آجبہ کی اور چونکہ ایسے فقے زیادہ تر بھرے میں رونما ہوئے تھے آ آپ کوفہ ہے جایا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں وہ میں بائیس مرتبہ دہاں گئے اور بھی سال چو ماہ بھی وہ اس قیام کرکے خوارج، تدریہ، جبریہ، حشویہ فرقوں سے مناظر سے کرتے رہے۔ چونکہ وسیع علم کے ساتھ عظر بھی وہ مقابل پر چھاجاتے تھے، اور امام مالک کے ساتھ چونکہ بعد کو بھی ساتھ علی استدال میں بھی وہ مقابل پر چھاجاتے تھے، اور امام مالک کے ساتھ چونکہ بعد کو بھی امام صاحب کی بڑی بڑی علی ابجاث ہوئی ہیں۔ وہ تو فر مایا کرتے تھے کہ امام صاحب سے فلست کھاتے تھے۔ اس سلسلہ کے بہت سے صونے کا تابت کر سکتے ہیں۔ اس لئے تمام فرقوں کے سربراہ مناظروں میں امام صاحب ہے فلست کھاتے تھے۔ اس سلسلہ کے بہت سے واقعات بھی قبل ہوئے ہیں۔ اس لئے تمام فرقوں کے سربراہ مناظروں میں امام صاحب ہے فلست کھاتے تھے۔ اس سلسلہ کے بہت سے واقعات بھی قبل ہوئے ہیں۔ اس کے تمام فرقوں کے سربراہ مناظروں میں امام صاحب کے اصول وعقائد ہیں بچورسائل بھی ہیں، واقعات بھی قبل القدر محدث ، فقید و منظم تھے۔ امام ابوالحن القدر محدث ، فقید و منظم تھے۔ امام ابوالحن القدر محدث ، فقید و منظم تھے۔ امام ابوالحن میں میں مورشنی میں سورنی مورش میں ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کے محاصر تھے، ان کی بھی علم کلام وعقائد میں عمرہ تالیفات ہیں۔

امام بخاری کا ذکر: اوپہم ذکرکر بھے ہیں کہ ام بخاری نے تن تعالی کی صفیہ بھوین کے بارے بیں اما اعظم کی رائے کو بمقابلہ اشاعرہ افتیار کیا ہے، اور حافظ نے بھی کہا کہ اس آول امام کو افتیار کرنے ہے ' حوادث الاول لہا'' کی خرائیوں سے بجات ل جاتی ہے جوعلا مدابن تیہ کا مخار سے ہوادر یہ بھی طے موج بکا ہے کہ امام اعظم نے جوا عمال کے جزوا کہ ان نہ ہونے کا قول افتیار کیا تھا، وہی زیادہ حق وصواب ہے۔ اور امام بخاری نے جو ابتداء میں کتاب الا کمان کے جوا عمال کو جزوا کم ان قرار دینے کی مہم چلائی تھی جی کتاب الا کمان کے جوا کہ اس اعمال کو جزوا کم ان قرار دینے کی مہم چلائی تھی جی کہ ایک باب قو " کفو دون کفو" کا بھی تا کم کردیا ورخوب زور لگایا کی مل ذرا بھی ہواتو کفر ہوگیا۔ مرکم خود دی سے بخاری سے اور کم اور جرو کی وجد ہے کی مات سے خاری نہ ہوگا اور مرکم کم بیرہ پر لعنت کردیا۔ جس کا حاصل ہے کہ ان قواعمال جزوا کمان تھے، اور جمالی کفر جس دافل کردی تھی۔ اور کمال ہے کہ ان قواعمال جزوا کمان تھے، اور جمالی کفر جس دافل کردی تھی۔ اور کمال ہے کہ ان قواعمال جزوا کمان تھے، اور جمالی کفر جس دافل کردی تھی۔ اور کمال ہے کہ ان قواعمال جن والیمان تھے، اور جمالی کفر جس دافل کردی تھی۔ اور کمال ہے کہ ان قواعمال جزوا کمان تھے، اور جمالی کو خود کو کو کے کہ ان کہ کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کی کو کہ کو کہ کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر ک

پھریدکہ سورہ مجرات میں تواس امر کا قطعی فیصلہ پہلے ہی ہوچکا ہے: فرمایاو ان طبائ خدان من السم و منین افتدلوا الایة دوگروہ مسلمانوں کے آپس میں قال کریں توان میں صلح کرادو،مومن کے لئے دوسرےمومن کا قبل کرتا ہزا گناہ ہے مگر پھر بھی ان کومومن کہا گیا۔)

علامینٹی نے عدم جزئیت اعمال کے سلسلہ میں دس نہایت مضبوط دلائل ذکر کئے ہیں۔ جوانوار المحبود ص۲/ ۲۰۰۰ میں قابلِ مطالعہ ہیں۔
غرض ہم نے توشکر کیا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب التوحید میں صفت تکوین کے بارے میں امام اعظم کی تقلید کرلی اور حافظ نے بھی بقول حضرت شاہ صاحب (علامہ کشمیری) بڑے ہی حوصلہ کا ثبوت دیا کہ امام صاحب کے لئے ایک عظیم منقبت کا اقر ارکر لیا۔ جبکہ وہ بہت بقول حضرت شاہ صاحب (علامہ کشمیری) بڑے ہی حوصلہ کا ثبوت دیا کہ امام صاحب کے لئے ایک عظیم منقبت کا اقر ارکر لیا۔ جبکہ وہ بہت سے مشہورا ختلافی فروعی مسائل میں حنفیہ کی خالفت ہی کے عادی ہیں اور رجال حدیث کے سلسلے میں تو حنفیہ سے غیر معمولی تعصب برتا ہے۔
ایمان وعقا کہ کے باب میں چونکہ امام بخاری نے اعمال کے جزوا یمان بنانے پرزیادہ اصرار کیا تھا۔ اس لئے ہم نے بھی اس بحث کو مقدم کردیا۔ اس کے بعد دوسرے مباحث کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔

(۲) ایک اہم مسکدیہ بھی ہے

کہ کیاا پیے لوگ جوشوا ہتی جبال میں رہتے ہوں اور ان کوکو ٹی بھی ہدایت ایمان باللہ کے بارے میں نہیں مل سکی ، تو کیاان پر بھی خدا پرایمان نہلانے کامواخذہ ہوگا۔

مولا ناسندى كااختلاف

ہمارے مولانا عبیداللہ سندیؓ کا خیال تھا کہ ان ہے مواخذہ نہ ہوگا،اور ہمارے اساتذہ کہار دیو بند حضرت شاہ صاحب وعلامہ عثاقیؓ سے اس بارے میں مباحثہ بھی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم دارالعلوم کی سرپرتی میں ہوا تھا، ہمارے ان حضرات کی رائے بہی تھی کہ صرف اقرارِ الوہیت وتو حید کا مواخذہ ان سے بھی ضرور ہوگا،کین مولانا سندیؓ اپنی ضد پر قائم رہے تھے۔

محقق علامہ محدث ملاعلی قاری حنگ نے شرح فقدا کبر کی ملحقات ص ۱۶۸ میں یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے، آپ نے وجوب ایمان بالعقل پر زوردے کر لکھا: اما ماعظم کا ارشاد حاکم شہید نے المنقی میں نقل کیا ہے کہ زمین و آسان وغیرہ اور خودا پنی پیدائش پر بھی نظر کرتے ہوئے ان کے پیدا کرنے والے کا یقین عقلاً بھی لا زم ہے اور اس سے جاہل رہنا عذر نہیں بن سکتا قر آن مجیدا و راحادیث بھی اسی کو ثابت کرتی ہیں۔''
مارے اکثر مشائخ اہلِ سنت کا بہی مختار قول ہے اور شیخ ابو منصور ماتریدی نے توصی عاقل پر بھی اس کو لازم کیا ہے، کیونکہ اس کا ایکان بھی معتبر ہے، امام اشعری نے اس سے اختلاف کیا ہے۔

### (۳)ایمان میں زیادتی ونقصان

اس مسئلہ کی پوری تحقیق انوار المحمود ص ۵۴۱/۵۳۲ جلد دوم میں مطالعہ کی جائے اور شرح فقدا کبرص ۱۹۴/۱۹۵ میں بھی دیکھی جائے۔
ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ تشمیری) ہی بھی فرماتے تھے کہ امام اعظم بھی اس کے قائل تھے اور ملاعلی قاری حفقی کا بہی حوالہ بھی دیتے تھے۔ فقدا کبر میں امام اعظم نے فرمایا کہ ایمان تقعدیق واقر ارکانام ہاور بحثیت مومن بہ کے یعنی جن امور پر ایمان لا ناسب کے لئے ضروری ہوتی اللی ساء وارض سب کا ایمان برابر ہے، ندان سے کم پر ایمان معتبر ہے ندزیادہ پر ضروری ہے البتہ بلی ظ درجات یقین وتصدیق کے بچھ کی وزیادتی ہوتی ہے اور اس اعتبار سے سب برابر نہیں ہیں۔ ای طرح اعمال کے لیاظ ہے بھی سب مومن برابر نہیں ہیں۔ اور اسلام شلیم وانقیاد کا نام ہے۔

# (۴)حق تعالیٰ جہت ومکان سےمنزہ ہے

علامہ قاریؒ نے شرح فقہ اکبرص ۱۳۹ میں مکمل بحث کی ہے، اور ثابت کیا کہ اس بارے میں تمام اہلِ سنت والجماعۃ ہی نہیں بلکہ سارے فرقے معتز لہ،خوارج ،اہل بدعت بھی متنفق ہیں اور مجسمہ و جاہل حنا بلہ جو جہت کے قائل ہیں اور علوم کان وجلوس عرش کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ پھرلکھا کہ علامہ ابنِ تیمیہ کو جو مغالطہ ابو مطبع بلخی کی .....روایت کی وجہ سے ہوا ہے وہ قابلِ رد ہے۔ پھر علامہ عبدالرشید نعمائی نے پوری تفعیل و دلائل کے ساتھ حاشیہ مقدمہ کتاب التعلیم ص ۱۸۸/۱۸۸ میں علامہ کا رد کیا ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ عبداللہ انعماری نے جوائن تیمیہ کی طرف منسوب کردی، انعماری نے جوائن تیمیہ کی طرف منسوب کردی، جس سے علامہ ابن تیمیہ نظمی سے میں جوالیا کہ وہ امام صاحب کی رائے ہے۔

انہوں نے بیمی لکھا کہ صاحب'' الغاروق'' سے کہیں زیادہ الشیخ الا مام ابن عبدالسلام قابل اعتاد ہیں جنہوں نے اپی کتاب حل الرموز میں امام اعظم کے ارشاد کا مطلب بیقر اردیا کہ امام صاحب اس محض کو کا فرقر اردیئے تھے جواللہ تعالیٰ کے لئے مکان ثابت کرتا ہے۔ اس طرح بیہ بات کی امام صاحب کی طرف منسوب ہوگئی اور علامہ ابن تیمیہ نے حسب عادت اس سے فائدہ افعانے کی حمی کی۔ علامہ نعمانی دام فعلیم نے لکھا کہ اس بات کوعلامہ کوئری نے بھی ''الفلہ الابسط'' کے حاشیہ میں خوب تفصیل سے لکھا ہے۔

# (۵) تفضيل اولا دالصحابه

علامدقاری نے ص ۱۳۸ میں الکھا یہ کے حوالہ سے لکھا کہ بعض علاء کی رائے ہے کہ صحابہ کے بعد ہم کی کو بھی کی برفضیات نہیں دے سکتے بچوعلم وتقویٰ کے مراضح یہ ہے کہ بجز اولا دسید تنا فاطمہ سکتے بچوعلم وتقویٰ کے مراضح یہ ہے کہ بجز اولا دسید تنا فاطمہ سکے بارے میں اندھیا دسلم کا قرب حاصل ہے اور وہ برا سے میں ہے کہ وہ دور مسلے اللہ علیہ وہ مراضل ہے اور وہ بنات طلبہ ووز ریت طیبہ ہیں جن کو حسب اہل المبیت و یعظہر کم مسلم اللہ بیت نہدی کو دنیوی آلائوں سے دورر کھنے مسلم اللہ بیت نہدی کو دنیوی آلائشوں سے دورر کھنے کے لئے حق سجانہ و تعالی کی خصوصی توجہ حاصل ہے۔ اور وہ تقوی کی دام ارستہ افتار کریں تو ان کے لئے اجروثوا ہی دوروں سے زیادہ ہے۔ اور وہ تقوی کی دام اور وہ تقوی کی دار سے معلوم ہوا کہ الل بیت نہدی کو دنیوی آلائشوں سے دور در کھنے کے لئے حق سجانہ و تعالی کی خصوصی توجہ حاصل ہے۔ اور وہ تقوی وطہارت کا راستہ افتار کریں تو ان کے لئے اجروثوا ہی دوروں سے زیادہ ہے۔ واللہ الم

(۲) جنت وجبنم كاخلود

فقدا کبریں ہے کہ جنت وجہنم مخلوق اور اب بھی موجود ہیں اور وہ بھی فنا نہ ہوں کی لہذا خلودِ جہنم سے انکار کرنے والے خلطی پر ہیں ، جیسے علامہ ابن تیمیدوابن القیم وغیرہ۔

#### ارشادِعلامه سيدسليمان ندويٌ

۔ آپ نے لکھا کہ فناءِ نار کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیدوابن قیم کی پیروی میں جو پجھ لکھا گیاہے بعد کوجمہور کی رائے کا اضافہ کرکے دونوں کے دلائل کی تشریح کردی ہے اور بجد الله اس باب میں جمہور ہی کے مسلک کاحن ہونا بجد میں آئے میاہ، و مساتسو فیسقسی الاباللہ (شائع شدہ رجوع واعتراف میں) جبر واختیار کی بحث جبر واختیار کی بحث

اعتقادی مسائل میں سے بیمستار سے خیادہ اہم اور مشکل ہے، ای کے تحت تقدیرکا مسلم می آتا ہادہ افعال عباد کا حسن وقع عقل ہے یا شری اور حق تعالیٰ کے افعال عباد کا افعال عباد کا الماعتر الن میں یا ہیں؟ ایسے مسائل کو لام بخاری المام ترخدی و لام ابودا و دیے اپنی محاح کے اغدا فریل لیا ہے۔

ویکہ یہاں ذکر امام اعظم کی کلای خدمات کا ہوا ہے، اس لئے پچھ ذکر اس اہم مسئلہ کا بھی کیا جا تا ہے، اس بارے میں شہات کا آغاز تو صفوراکرم صلے اللہ علم بی کے دور سے ہو چکا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ المقدر بعد وسی ھندہ الامد (قدر بیفرقد دالے میری امت کے دوفر نے ایسے ہیں جن کا اسلام میں پچھ حصر ہیں ہے، مرجد اور قدر بید (ابواب القدر ترفدی، باب کے جوی ہیں) اور فرمایا تھا کہ میری امت کے دوفر نے ایسے ہیں جن کا اسلام میں پچھ حصر ہیں ہے، مرجد اور قدر بید (ابواب القدر ترفدی، باب

فی القدرا بوداد و کراب القدر بخاری بہلے ہم می بخاری م 40 کا بہت مغیر ماشیہ بیش کرتے ہیں جو فتح الباری وکر مانی و فیرو ہے اخوذ ہے۔ قضا تو از لی کا بھم کی اجمالی ہے اور قدراس کے بڑ کیات و تفاصیل ہیں۔ قال تعالی و ان من شسیء الاعت د نا عنو النه و ما دنو له الا بقدر معلوم ۔ فرمپ حق بیہ کدا بحال و كفر ، فیروشر ، نفع و ضرر و فیروسب امور حق تعالی کی تضاء وقدر کے تحت ہوتے ہیں ، اور مرف اس کے مقدرات می خاہر ہوتے ہیں۔

حسنوراکرم می این می این می ایکونفذیر کے مسئلہ بی فوروخوش کرنے اوراس کی کھوج اور حکمت و مسلحت معلوم کرنے کی فکر ہے روک دیا تھا۔اور بی سے دیاوہ اسلم طریقہ تھا، گرآپ کے بعد بھی اس کے بارے بیں شکوک وشبہات پیدا ہوئے اور بوجے ہی رہے۔
ارشا دسمید تا حکم : صفرت حمر کے دور خلافت بیں ایک چور لایا گیا، آپ نے بوچھا کیوں چوری کی ، کہا کہ خدانے اسی ہی قضا کی تھی، آپ نے اس کے جوری کی موشری قائم کی اور پھر دوسرے کوڑے بھی آلوائے اور فرمایا کہ بیاس کی سزاہے کہ اس نے خدا پر جموث بھی با تدھا ۔
این خداکی قضا کا بے لی حوال دیا۔

بعض اوگوں نے خیال کیا کہ نقد برخداوندی اگری ہے تو برائیوں سے بچنے کی سی لا حاصل ہے، اس کو بھی حضرت عرفے درکر دیااس طرح کہ جب طاعون والے شہر جمی داخل ہونے ہے آپ نے منع فرما دیا تو کہا گیا کہ آپ خدا کی نقد برے بھا گئے جیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! ہم خدا کی نقد برے بی اس کی نقد برکی طرف بھاگ رہے جیں بینی خدا کی نقد برکاا حاطہ تو بہت و سیج ہے، ہم کہیں بھی جا کی اور پچو بھی کریں ، اس کی نقد بر بی کے وائز ہے جس رجیں کے لہذا برائیوں سے بہتے کی کوشش کسی وقت بھی خلاف شرع کہیں ہو تھی۔ اس لئے اعمال حسنہ کے صول کے اسیاب اورا عمال قبیعہ سے بہتے کے اسیاب کی ہروقت اگروسی کرنا ہی جین صواب ہے۔

ارشادسیدناعلی: آپ کے زمانہ میں بیفتراور بھی ہن میا تھا۔ چنانچا کی فض نے آکرسوال کیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ جہائی شام کا جانا کیا تضاء وقد رخداو ندی کے تحت تھا؟ آپ نے فرمایا ہمارے سب کام اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بھرتو ہم نے ساری مشقت ومصیبت بیکا رافعالی ماجرو قواب تو بچو بھی نہ لے گا کیونکہ و وسب تو خداکی تضاء وقد رہے بجور ہوکر کیا ہے۔

حقرت علی نے فرمایا: خدا کے فیصلہ کی وجہ ہے تم مجبور دمعظر تو نہیں ہو گئے تھے اس لئے جو پہلی تم نے کیا اپنے افتیار سے کیا ہے، اور اس پر بی اجر بھی یاؤں گے۔

اکردہ بات می ہوتی جوتم نے مجی ہے تب تو خدانے جوثواب وعقاب، امرونمی اور دعد دعید کے نیسلے صاور کے جیں، وہ سب باطل

ہوجائیں گے۔ تمہارے شبہات اور غلط خیالات سب مراہ فرقوں کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ جن کونی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مجوی کالقب دیا تھا۔ قال تعالی و قطنی رہک ان لا تعبدو ۱۱لا ایاہ۔ الخے۔

بيسب تقرير حصرت على كي من كروه مخص خوش اور مطمئن بهوكروايس جلا كميا (تاريخ المذ امب الاسلاميه ابوز هروص ١١٢) \_

#### ارشادحضرت ابن عباس

آپ نے شام کے فرقہ جربیکو تعبیہ فرما فی تھی کہ وہ جربیہ مقائد سے تو بہ کریں اور اپنے معاصی کو خدائے برتر کی طرف منسوب نہ کریں ارشا و حصرت حسن بصری خ

آپ نے بھرہ کے جبریہ فرقہ کے ردمیں رسالہ لکھ کر وہاں ارسال کیا تھا۔اس میں ثابت کیا کہ جوتن تعالیٰ کی قضاء وقد رپرایمان نہ رکھے گاوہ کا فر ہوگا اور جواپنے گناہوں کو خدا پرمجول کرے گاوہ بھی کا فرب ، خدا کی اطاعت میں زور وزبر دی نہیں ہے اور نہ اس کی معصیت اس کے غلبہ کے سبب ہے ، کیونکہ وہ بھی الک ہے ان سب چیز وں کا بھی جن کا اپنے بندوں کواس نے مالک بنایا ہے اور وہ بی قاور مطلق ہے جس نے ان کو بھی قدرت عطا کی ہے۔ پھراگر وہ طاعت کریں تو وہ در میان میں حائل نہ ہوگا۔ اور اگر معصیت کریں تو وہ اگر چاہے تو حائل ہوسکتا ہے ، پھراگر وہ طاعت کریں تو وہ اس پران کو مجبور کرتا ہو ان سے تو اب کو ہٹالیتا۔ اور معاصی پر مجبور کرتا تو ان سے تو اب کو ہٹالیتا۔ اور معاصی پر مجبور کرتا تو ان سے تو اب کو ہٹالیتا۔ اور معاصی پر مجبور کرتا تو ان سے عاجز قراریا تا۔

۔ لہٰذامیہ مجھنا جا ہے کہان کے بارے میں اس کی اپنی مشیئت ہے، جس کوان نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اورا گروہ طاعات کی توفیق پائیس تو خدا کاان پر بڑاا حسان وکرم ہے۔

فرقه جبرية جميه كاباني جهم بن صفوان

یے خراسان کا تھااورامام ابومنصور ماتر بدی حنی نے اس فرقہ کا پورے زور ہے مقابلہ کر کے بخراسان ہے اس کے اثر ات کوختم کر دیا تھا۔ (تاریخ المذاہب ص۱۱۸/۱۱۸)۔

اس کے عقائد صرف جربی کے نہیں بلکہ دوسرے بھی تھے، مثلاً مید کہ جنت وجہنم فنا ہوجا کیں سے اور کوئی چیز بھی ہمیشہ نہ رہ گ۔
ایمان صرف معرفت کا نام ہاور کفر جہل ہے، لہذا بہود ومشرکین موس بیں جن کو نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کاعلم ہے۔
اگر چہوہ طاہر میں انکار بی کریں۔ تاہم وہ یہ بھی کہتا تھا کہ صرف تصور کے در ہے میں معرفت ایمان نہیں ہے بلکہ معرفت تو بیضروری ہے جس پر تصدیق واذعان حاصل ہو۔ وہ کلام اللہ کو حادث غیر قدیم کہتا تھا، اور اس پر خلق قرآن کا مسئلہ بھی چلایا تھا۔ قیامت کے دن میں خداکی روایت کا بھی مشکر تھا۔ اس کا زیادہ مشہور مسئلہ جرکا بی تھا کہ انسان کا خودا ہے افعال میں ندارادہ ہے نہ وہ فاعل با ختیار ہے، دوسری آراء میں مثلاً افی صفت کلام اور خلق قرآن میں معزلہ شریک ہوئے (رر) پھر خلود نار کا انکار علامہ ابن تیمیہ اور ابن القیم نے بھی کیا۔

ارشا دامام اعظم

فرمایا: ہمارے پاس مشرق ہے دوخبیث عقیدے اور نظریے آئے ، ایک جمم معطل کا دوسرا مقاتل شبر کا بہم نے نفی صفات باری میں افراط کی صورت اختیار کی کرفت تعالیٰ نہیں ہے۔ اور مقاتل نے اثبات میں غلوکیا کرفت تعالیٰ کواس کی خلوق جیسا سمجھ لیا۔ الخ (ص ۱۹ مقدمہ فرقان القرآن بین صفات الخالق وصفات الاکوان ) یہ پورا مقدمہ پھراصل کتاب بھی قابلِ مطالعہ ہے۔ جم منکرِ صفات تھا، اور قرآن مجید کو مخلوق وحادث بتلا تا تھا۔ پھرد و رعباسیہ بیں ای کے ہم خیال فرقہ معتز لیہوا، جس نے بڑے بڑے بڑے فتنے اٹھائے۔

مقاتل کافرقد مشہداور مجسمہ کہلایا، انہوں نے حق تعالی کے لئے اعضاءاور جوارح تک ٹابت کے اور کہا کہ اس کے ہاتھ، قدم، منہ وغیرہ سب ہیں، اور جس طرح ایک بادشاہ اپنے تختِ شاہی پر بیٹھتا ہے اس طرح اللہ تعالی عرش پر بیٹھتا ہے۔ یہی عقائد ہمارے زمانہ ہم سلفی حضرات اور غیر مقلدین کے بھی ہیں چنا نچی نواب صدیق حسن خال کے رسالہ 'الاحتواء علی الاستواء'' کاذکرہم پہلے کر بچے ہیں۔ مغرات اور غیر مقبد ندکورہ کے برنکس فرقہ معتزلہ نے نصوص کے ظاہری معنی کی نفی کرنے میں اتنا غلوکیا کہ حد تعطیل تک پہنچ مسلے، اور ظاہری معنی سے حق تعالیٰ کے اساء وصفات کے بھی مشر ہوگئے۔

آ مے ہم امام عظم اورائمہ ٔ حنفید کا می خدمات جلیلہ کا تعارف کراتے ہوئے فرق باطلہ کارد بھی تفصیل ہے کرینگے۔ان شاءاللہ تعالیٰ و بستعین۔ امام اعظم کے صبیلی افا دانت

محقق ابوز ہرہ مصری نے اپنی کتاب'' ابو صنیف' ص کے اپیں تکھا: امام صاحب بہت ہی دقیق النظر ہے اس کے وہ بھی خوش فی القدر سے روکتے ہے ، اورا پنی تلافدہ واصحاب کو بھی اس کی تلقین کرتے ہے ، فرماتے ہے کہ بیسٹلہ بہت ہی دشوار اور لا پنیل قسم کا ہے لوگ اس کو حل کے سے عاجز ہیں ، یہ بھی فرمایا بیسٹلہ مقفل ہے جس کی تالی تم ہے ۔ کوئی اس کی کنجی پالے تو وہ جان سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیار از ہیں ۔

ایک مرتبہ بھی قدری فرقہ کے لوگ آ بکی خدمت میں تقذیر کے سئلہ میں بحث کیلئے آ ئے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں فکر ونظر کرنے والا شعاع بھی میں نظر کر ہے گائی وجرت میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا۔

والا شعاع بھی میں نظر کرنے والے کی طرح ہے کہ جفتا بھی زیادہ اس میں نظر کرے گائی بندے سے نفر کا ارادہ کرے تو ہے اس کے ساتھ اس جھائی اس کے باقد تھائی کی بندے سے کفر کا ارادہ کرے تو ہے اس کے ساتھ اس جھائی

ایک بارقدر بیکا وفد آیااورا مام صاحب ہے سوال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے ہے کفر کا ارادہ کرے تو یہ اس کے ساتھ اچھائی ہوگی یا برائی؟ آپ نے فرمایا کہ اساءت یاظلم کی بات اس کے لئے کہہ سکتے ہیں جوکسی کامحکوم و مامور ہواور پھراس کے خلاف کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے بلندو برتر ہے کہ وہ کسی کامحکوم و مامور ہو۔

#### امام بخاری اور نواب صاحب کے غلط الزامات

امام بخاری نے امام اعظم کوارجا وکا بھی غلط الزام لگایا تھا، جس کی تر دید پیشترا کابرِ امت نے کردی ہے۔ اوراپنے رسائل رفع یدین و فاتحہ خلف الا مام اور کتب تاریخ رجال میں بھی امام صاحب کے بارے میں بہت می غلط با تنبی منسوب کی ہیں، امام ابو پوسف کو بھی متر وک الحدیث کہد یا وغیرہ وغیرہ۔

(۱) امام اعظم کے اہلِ باطل سے مناظرے

بیخ الاسلام مسعود بن شیبسندی منی (من اعمیان القرن السالع) نے مقد مدکتاب اتعلیم بیں امام صاحب کے مناقب عالیہ پر سرحاصل ایمات کیسی ہیں بان بی سے یہ کی کھا کہ آپ اصول دین اور فروع شریعت کے جائے اور علم کلام بی سبال عایات تھے۔ آپ نے قدوسی فقہ سے پہلے فرق باطلہ کے مدیس گراں قدر خدمات انجام دی تھیں، چنانچ صاحب غیلان بن مدید و شقی قدری سے مناظر سے کے تا آ تکہ ہی کو این کے فرج سے کی طرف اوٹایا ، چم بن صفوان سے مناظر سے کر کے اس کو بھی متعدد مسائل حق کا قائل کیا، ۲۰ ابار معتزلہ کے گڑھ بھرہ کے اور وہال کے معتزلہ سے مناظر سے کے اور خاص طور سے محروبی تعبید سے مسائل قضاء وقدر پر مباحث کے ، فرق خوارج سے المسعب سیمناعلی کے بارے بی مناظرات کے ، آپ کے ہائھ پر شعب سوفسطائی اسلام لایا ، جس نے اسلامی مقائد کے بارے بی شہبات واحم اصاب کی میا ہے تھے ، ہم نے ان کے مناظرات اور دومروں کے حالات بھی اپنی کتاب '' طبقات انتہا و'' بی تفصیل سے کھو دیے جیں۔ کافی حت تک آپ نے '' جائم کوف'' کو اصلاح عقائدہ ما حال سے کومعلوم ہے۔

کلامی تالیفات: آپ نظم عقائدوکلام بس تالیفات مجی کی ہیں، جن سے بعد کے سب بی ائمہ کلام نے استفادہ کیا ہے، اور اہام شافئی نے احتراف کیا کہآپ کے بعد سب اوک علم کلام وفقہ بس آپ کے عمال دھتاج ہیں (مقام ابی صنیفہ سے ۱۲۱۱/۱۳)۔ واضح ہوکہ اہام مالک واہام شافع کی کوئی تالیف علم اصول وعقائد بی نہیں ہے (مس اے امقدمہ کتاب انتعلیم) اور اہام احربھی مساحب کلام نیس تھے (مس ۱۷۵ تاریخ المرد اہب ایوز ہرہ)۔

کمی تکرید: فرکورہ بالانقر بحات کے بعد سوچا جائے کہ امام اعظم اور امام ابو پوسف وامام میں کی اتی جلیل القدر خدمات اور غیر معمولی علی
کمالات کے باوجود ان کوجمی وغیرہ کا قطعی فلد الزام لگا و بنا کتنا ہے کل ہے، اور اس ہے بھی زیادہ قابل لحاظ بدامرہے کہ جن فلد باتوں کے
جوابات بیسیوں مرتبہ اور بڑے بڑوں کی طرف سے دید ہے گئے ، پھر بھی نواب صدیق حسن خال ایسے ذمہ دار باعلم معزات وہراتے رہے
اور غیر مقلدین کی جماعت کے لئے اتناز ہرا کام امت کے خلاف مہیا کر گئے کہ تھی کلے مہم دور سے دور ہوتی جاری ہے۔

ان الوگوں کے پاس لے دے کر'' قبر پرسی' کا مسئلہ تو بقول ابوز ہرہ معری کے ایسا ہے کہ اس کے سلسلہ میں موجودہ دور کے سلفیوں کی خد مات قابل شکر ہیں، کیونکہ ہمارے خنی المسلک اہل بدعت کے بعض اقد امات ضرور غلط ہیں، اور ان کے سب سے سلفیوں کو بہان ال می کیا کہ

اکار دیوبندکو بھی قبوری (قبر پرست) کالقب غلط در غلط طریقے ہے دیدیا گیا، جبکہ خاص قبر معظم نبوی کے بارے میں تو بقول ابوز ہرہ کے سلفیوں نجد یوں کا نظریہ کی طرح بھی لائق قبول نہیں اور وہ جہور سلف وخلف کے بھی خلاف ہیں۔غرض اس ایک مسئلہ کو چھوڑ کر باقی جوان کے عقائد بابۃ قدم عرش، یا بابۃ جلوس واستقر ارخداوندی علی العرش، اور بابۃ عقیدہ اقعادِ نبی صلے اللہ علیہ وسلم علی العرش بجنبہ تعالی، وغیرہ جن کا ذکر آ گے ہم تو حید وسلفیت کے بیان میں کریں گے، ان شاء اللہ۔ بیسب کس درجہ کی چیزیں ہیں، علیاء غور کریں۔ کیونکہ صرف تو حید کا ادعا اور اس کے ساتھ تشبیہ و تجسیم کا بھی عقیدہ رکھنا کس طرح معقول ہوسکتا ہے؟

علامیات تیمید و طمطراق کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ خدا کی طرف اشار ہوئے کرنے کی ممانعت سلف میں ہے کس نے کی ہے؟ کیا جمارے عزیز سلفی اور نددی بھائی جوانوارالباری میں بھی ظلمات کی تلاش میں سرگردال ہیں، پئی آتھوں کے شہتے وں کونظر انداز ہی کرتے رہیں گے؟۔
جماری تو قع ہے کہ بہت جلد مغالظوں کی دیوار سامنے ہے جٹ جائے گی، ثلث طلقات بلفظ واحد کا مسئلہ کتنا اہم تھا، ہندوستان کے متنور بن اور سلفی حضرات نے کسی شان بان کے ساتھ اس مسئلہ پرسمار احد آباد میں کیا تھا۔ اور بڑے بڑے جغادری علماء نے علامہ ابن تیمیدوا بن القیم کے مسلک کی بھر پورتا کید میں مقالات کھے تھے۔ گر علماء تنے جوانی مجم چوائی ، ان کے در میں کتا ہیں کھیں اور خاص طور ہے مرحوم مولا تا عام عثانی نے ''د' بچگی'' کے تین شخیم نمبرزکال کرواقعی احتیاح تی وابطال باطل کا ریکارڈ قائم کر دیا تو پھر کیا ہوا کچھ عرصہ کے بعد سعودی علماء بھی سرجوڈ کر بیشے اور انہوں نے تعنی خریم کو لیا کہ تعنی طلاق ایک لفظ ہوئی تھی اور دارالا فقاء ریاض ہاں بارے میں پوری روداد بیشے اور انہوں نے تعنی خریم کو لیا کہ تعنی طلاق ایک لفظ ہوئی تھی اس جی گور طلاق میں مورف کھی اس جی کو قبول کیا پانہیں؟! اگر وہ بھی معلوم نہیں ہمارے سلفی بھا کیوں اور خاص طور سے ذکروہ بھی مطلع کریں گے تو ہم مولا نا عام عثمانی کی طرح ان کے بھی شکرگر ار بوں گے۔
مطلع کریں گے تو ہم مولا نا عام عثمانی کی طرح ان کے بھی شکرگر ار بوں گے

کے وہم مولاناعامر عمان می طرح ان کے بی سرحرار ہوں گئے ذکر جب آگیا قیامت کا بات پینجی زی جوانی تک

محقق ابوز ہر ہمصری نے جوامام صاحبؓ پر ہونے والے ظلم کا ذکر بڑی دلسوزی سے کیا ہے اس پر ہمیں یاد آ گیا کہ محقق موصوف اور علامہ کوٹری مصری نے بھی عفرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں نفذ کیا تھا۔

حضرت شاه ولى اللداورا بوزهره

ابوز ہرہ مصری نے'' امام اعظم'' کی سیرت وعلّمی خدمات پر جو ۹ سے مصفحات میں نہایت قابل قدر تحقیقی کتاب کھی ہے، وہ تمام اہلِ علم وتحقیق کے لئے خاصہ کی چیز ہے۔انوارالباری میں ظلمتوں کے متلاثی شایداس کتاب میں انوار کا مشاہدہ کریں گے۔

علامہ ابوز ہرہ معری نے زیرعنوان "مکان فقہ ابی حنیفۃ مماسبقہ" ص۲۲۳ میں لکھا کہ جن علاء نے امام صاحب ہے متعلق افراط فی التعصب کی راہ اختیار کی ہے انہوں نے امام صاحب کی قدر گھٹانے کے لئے یہ بھی کیا کہ ان کوصرف ایک متبع کی حیثیت دے دی۔ اور دو کے کہ انہوں نے جو کچھ فقہ میں کام کیا وہ صرف اتباع تھا ابرا ہیم نحقی کا کوئی بھی نئی بات خود نہ کرسکے، بجر بخ تج اور سرعت تفریع کے۔ پھر کھا کہ ایسادعو کی کردیا کہ انہوں نے جو کچھ فقہ میں کام کیا وہ صرف اتباع تھا ابرا ہیم نحقی کا کوئی بھی نئی بات خود نہ کرسکے، بجر بخ تج اور سرعت تفریع کے۔ پھر کھا کہ ایسادعو کی کرنے والوں میں "شاہ ولی اللہ دہلوگ بھی ہیں۔ انہوں نے بھی "جہۃ اللہ البالغة" میں یہی خلاف تحقیق بات اختیار کی ہے۔ کہ اللہ کہ ایسادی سے دور اللہ کی تامل دیں۔ انہوں نے بھی در مال کے تامل دیں۔ انہوں نے بھی در مال کے تامل دیں۔ انہوں نے میں اس میں اس میں اس میں انہوں کے دور کہ در انہوں کے دور کہ در انہوں کے دور کہ در کا کہ در در کہ در کہ در کا کہ در کہ در کہ در کہ در کا کہ در کہ در کا کہ در کہ در کا کہ در کا کہ در کا کہ در کا کہ در کا کہ در کی در کا کہ در کہ در کا کہ در کا کہ در کا کہ در کا کہ در کہ در کا کہ در کہ در کا کہ در کی کہ در کی در کی در کا کہ در کی کہ کی کہ در کا کہ در کی کہ در کا کہ در کر کے در کا کہ در کہ در کا کہ در کی کہ در کی کہ در کا کہ در کا کہ در کا کہ در کی کہ در کا کہ در کا کہ در کا کہ در کر کے در کی کہ در کا کہ در کا کہ در کی در کا کہ در کی کہ در کا کہ در کا کہ در کی کہ در کی کہ در کا کہ در کی کہ در کی کہ در کا کہ در کی کہ در کا کہ در کی کہ در کا کہ در کی کے کہ در کی کہ در کی

پھرابوز ہرہ نے کئی صفحات میں اس ادعا کے ردمیں جتنا لکھا ہے وہ بھی مطالعہ کے قابل اور بہت اہم ہے۔اس سلسلہ میں ہم نے علامہ کوثریؓ کے انتقادات کا ذکر بھی پہلے تفصیل ہے کیا ہے۔ (۴۰ اکا برمتکلمین اسلام کے عقائد)

يهاں ہم تكميل فائدہ كے لئے امام صاحب كے بعد اب تك كان چندمتاز اكابرامت كے كارناموں كا بھى مختفر جائزہ پيش

كرتے ہيں،جنبوں نے عقائدواصولِ اسلام پراہنے اپنظریات كےمطابق كام كيا ہے۔واللہ الموفق۔

# (٢) امام بخاريُّ اور کتاب التوحيد

آپ نے اپنی سیح بخاری کے آخر میں کتاب التوحید لکھی اور جمیہ دغیرہ کے عقائد باطلہ کا رد کیا ہے، سیح بخاری شریف کی بعض احادیث سے جوفرقۂ مجسمہ نے استدلال کیا ہے اس کا ذکراور پچھنصیلی بحث ہم یہاں ذکرکرتے ہیں تا کہاس دور کا حال معلوم ہوا درا بھی جولوگ جسیم کے قائل ہیں، وہ سیحے دغلط کو بجھ سکیس۔

#### احاديث اصالع اورفرقهُ مجسمه

بخاری شریف ص۱۰۱ میں دوحد بہ مروی ہیں، جن میں اصابع کا نفظ آیا ہے۔ ان دونوں میں ذکر ہے کہ ایک بہودی نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے جمہ! (دوسری میں ابوا نقاسم سے خطاب ہے) اللہ آسانوں کو ایک انگی پر، زمینوں کو ایک انگی پر، پہاڑوں کو ایک انگی پر، درختوں کو ایک انگی پر، ورختوں کو ایک انگی پر ایمانے گا، پھر کہے گا کہ میں بی بادشاہ ہوں۔ یہ بن کرحضور علیہ السلام ایسے کہ دندان مبارک نظر آ ہے۔ پھر آپ نے آبیت و ما قدروا اللہ حق قلموہ تلاوت فرمائی (کہان لوگوں نے خداکو بہیا نے کاحق ادائیس کیا)۔

یچے کے پچھراویوں نے اس میں بیاضافہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ دسلم کی یہودی کی بات پر بینسی بطور تجب وتصدیق کے ۔ دوسری حدیث میں صرف چار الکھیوں کا ذکر اور وہ بھی دوسری طرح ہے بینی اللہ آ سانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں اور ترکی کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں اور ترکی کو ایک انگلی پر اور خات کو ایک انگلی پر اٹھا کے گا۔ اور دو ہارہ کہ گاکہ میں بی بادشاہ ہوں، میں بی بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں کر آ پ بنے کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے بھروہ آیت تلاوت فر مائی، آگے تجب وتصدیق کا بھی ذکر نہیں ہے، جبکہ روایتیں دونوں حضرت عبداللہ ابن مسعود بی سے ہیں۔ اس موقع پر محشی بخاری نے جو تھی افادات علامہ بینی وجافظ ابن جرکے حوالہ سے نقل کئے ہیں وہ لائق مطالعہ ہیں۔ ان حدیثوں پر کلام یا پنچ وجوہ سے ہے۔

 علامة قرطبی نے المفہم شرح مسلم میں فرمایا کہ جس راوی نے تصدیقالہ کا لفظ زیادہ کیا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے کیونکہ بیزیادتی صرف اس راوی کا قول ہے، جو باطل ہے کیونکہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کسی محال اور غلط امرکی تصدیق نہیں فرما سکتے۔ ایسے اوصاف حق تعالیٰ کی شان کے قطعاً خلاف اور محال ہیں اورا گرجم تسلیم بھی کرلیں کہ آپ نے قول یہودی کی تصدیق کی ہوگی تو یہ تصدیق اس کے معنی و مقصد کے لحاظ ہے نہیں منہ اور محال ہیں اورا گرجم تسلیم بھی کہ جواس نے اپنی (محرف) کتاب کانقل کیا ہے وہ نقل درست ہو سکتی ہے۔ باقی بیامر حضور علیہ السلام کے ذہن میں ضرور ہوگا کہ اس لفظ کا ظاہر مراد نہیں ہے۔

(۳) نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے خنگ کے بارے میں علامہ قرطبیؓ نے فرمایا کہ وہ اس یہودی کی جہالت پر بطور تعجب کے تھا، جس کوراوی نے تصدیق سمجھ لیا، علامہ ابنِ بطالؓ نے فرمایا کہ یہودی نے جوساری مخلوق کواس طرح اٹھا لینے کوخدا کی قدرت کا بہت بڑا نشان سمجھ کرذکر کیا تھا، تو اس پر تعجب فرماتے ہوئے آپ بہتے تھے کہ بیاس کی بہت ہی بڑی قدرت خیال کرر ہاہے جبکہ حق تعالیٰ کی قدرت تو اس سے کہیں لاکھوں درجہ عظیم ترہے۔

(۳) اس حدیث میں بیاشکال بھی کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی عادتِ مبار کہ صرف تبسم کی تھی جبکہ یہاں قبقہہ کی صورت ظاہر کی گئی ہے۔علامہ کر مائی نے بیتو جیہ کی کہ عام عادت تو تبسم ہی کی تھی اور ایسا بطور ندرت کے ہوا ہوگا۔یا تبسم سے پچھاو پر ہنجک کو اس طرح تعبیر کردیا گیا ہوگا۔

(۵) یہ بھی سوال ہے کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے آیت بالا تلاوت کرنے کی کیا حکمت تھی؟ ایک تو وہی امر جواو پر ذکر ہوا کہ آپ نے بہتا تر دیا کہ خدا کی قدرت تو اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔علامہ قرطبیؓ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا شک یہودی کے جہل کی وجہ سے تھا اوراسی لئے آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی ہے کہ نہ ان لوگوں نے خدائے تعالیٰ کی عظیم ترین قدرت کو جانا اور نہ اس کی منزہ ذات کو پہچانا۔''

بخاری شریف کی شروحِ متداولہ میں سے بحث کئی جگہ آئی ہے،اس لئے فتح الباری ص ۸/ ۳۸۹ ص۳۱۰/۱۳، ص۳۱/ ۳۲۵، ص۳۱/ ۳۲۵، اورعمہ ۃ القاری ص ۱۹/۱۳۴،ص ۲۵/ ۱۰۵،ص ۲۵/ ۱۳۸اؤرص ۱۸۸/۲۵ میں تفصیلی مطالعہ کیا جائے۔حاصل سب کا فرقہ مجسمہ کی تر دید ہے۔

تر فدی شریف میں بھی بیر حدیث اصابع والی مع الگ دوسرے متن کے مروی ہے اور حاشیہ میں حضرت مولا نااحمد علی صاحب محدث سہار نپوری کا بیختشرافادہ قابل ذکر ہے، نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا خک اس امرکی تقد یق کے لئے تھا کہ سارا عالم اس کی قدرت کے تحت مسخر ہے، جس طرح چاہے اس میں تصرف کرتا ہے لیکن بیر جانتے اور مانتے ہوئے بھی وہ یہودی وغیرہ شرک کرتے ہیں۔ اور اس کو ایسے مسخر ہے، جس طرح چاہے اس میں تصرف کرتا ہے لیکن میزہ ومقدس ہے۔ اس لئے آپ نے وہ آیت تلاوت کی کہ جسی قدروعظمت اس کی بیجانی تھی، وہ نہ یہجانی۔ (ص ۱/ ۱۹۵ مطبوعہ مختار کمپنی دیوبند)۔

کتب عقائد: علم عقائد وکلام میں ہزاروں کتب ورسائل کھے گئے ہیں، جواپی جگہ سب ہی نہایت قابل قدراور لائق مطالعہ ہیں، گر متقد مین میں سے امام ہیں میں مرح مرک ہے ہوئی ہے، پہلے یہ ظیم متقد مین میں سے امام ہیں میں مرح ہوئی ہے، پہلے یہ ظیم القدر کتاب ہندوستان میں بھی طبع ہوئی تھی، اب ہیروت (لبنان) سے بہت ہی شاندار طباعت کے ساتھ شائع ہوئی ہے، جس کے او برخق علامہ کوثری کے حواثی و تعلیقات درج ہوئے ہیں، اور اس کے شروع میں ایک دوسرے قریبی دور کے محقق علامہ شیخ سلامہ قضائی شافعی کا علامہ کوثری کے حواثی و تعلیقات درج ہوئے ہیں، اور اس کے شروع میں ایک دوسرے قریبی دور کے محقق علامہ شیخ سلامہ قضائی شافعی کا لئے علامہ قرطبی شارح سیح مسلم شریف نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ یہدسک النے سارا تول یہودی کا ہاور وہ اپنے عقیدہ میں خدا کوجم مانے ہیں اور اس کے النے اعتماع جم بھی ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ اس امت کے مشبہ فرقہ کے غالی لوگ بھی ایسا ہی اعتقادر کھتے ہیں حالانکہ اگر خدا کے لئے بھی ہاتھ و غیرہ دوسرے اعتماع جم فرض کئے جا کیں تو وہ بھی ہم جیسا ہی ہوگا اور اس کے لئے ہماری طرح احتماع جم فرض کئے جا کیں تو وہ بھی ہم جیسا ہی ہوگا اور اس کے لئے ہماری طرح احتماع جی جوٹ اور وہ اللہ ہونے کے منافی ہے، اور اگری صادت کے باوجود اللہ ہوسک تو تھر وجال کوبھی اللہ مان لیا جا تا، لہذا وہ محال ہے، اور جوام محال کو تعزم ہودہ بھی جموب اور محال ہو کہ ایسا کو سیاسی مودہ بھی جموب اور محال ہو کہ ایسا کہ دور سے کہ اور اس

نبايت فيتى رسالة وفرقان القرآن بين مفات الخالق ومفات الاكوان ومجيب كياب.

اس رسالہ میں موجودہ دور کے بڑے فتنے تشبیہ و تجسیم کار دیدل اور دل نقین انداز میں خوب کہا ہے، اورا مام بیہی کی الاساء کے حواثی میں علامہ کوثری نے تحقیق کا حق ادا کیا ہے، تقریباً ڈیڑھ سومواضع میں کبار رجال پر نفذ کے ساتھ خود امام بیٹی کے تسامحات بھی دکھائے ہیں، جن میں خاص طور سے سے ۳۲۳/۴۳۷ لاکق مطالعہ ہے۔

ا مام بیمی نے مساسس بیمی ہوری میں میں مرف اصالع کی احادیث پر بحث کی ہے، اور علامہ خطائی کی بھی پوری تحقیق نقل کی ہے۔ محقق طبری ہے بھی نقل کیا کہ احادیث میں اصبع کی اضافت خدا کی طرف نہیں ہے اس لئے بھی استدلال ورست نہیں ہے، علامہ کوٹری نے حاشیہ میں نقل کیا کہ حدیث وضع کو حدیث تقلیب کے برابر درج نہیں دیا جا سکتا۔ جبکہ ابن العربی نے القواصم والعواصم میں کہا ہے۔

میبی لکھا کہ ابن خزیمہ نے جوابی کتاب التوحید میں مشہد کی تائید کی ہے، جمتِ صححہ ان کے خلاف قائم ہونے کے بعد ان کی بات نا قابل النفات ہے۔ یوں میلان تجسیم والے ان کے اس تفرد سے فائدہ اٹھا کیں تو دوسری بات ہے۔

ا ما م ابن خزیمیہ: واضح ہوکہ محدث ابن خزیمہ بڑے محدث متھ ، مرعلم کلام سے نابلد تھے، جس کا اعتراف خود بھی انہوں نے کیا ، اس لئے عقیدہ کے باب میں ان کو درمیان لا نا ہے ل ہے۔ ہم ان کی کتاب التوحید کا ذکر بھی آ مے کریں ہے۔

علامهابن الجوزی عنبلی م ۵۹۷ ه نے متاخرین حنابلہ کی تجسیم و تشبہ کے خلاف مستقل تالیف کی تھی ، جو بہت ہی اہم محققانہ کتاب ہے اور حیب مٹی ہے۔'' وفع شہرة التشبید والرد علے الجسمہ''۔

حیرت ال پر ہے کہ علامہ ابن تیے وابن التیم وغیرہ نے کوئی بھی تعبیر ساف و حققہ بین کے کائی فیصلوں کی طرف ٹییں کی ،احادیہ اصابیح کے بارے بیس علامہ بلری م ۲۹۱ ھو علامہ بحدث خطابی م ۲۸۸ ھو (شارح ابن بطال م ۲۸۸ ھو (شارح بخاری) محدث ابن العربی م ۲۸۵ ھو شارح ترفی ) جن کے بارے بیس تذکرہ الحفاظ بیس علامہ ذہری نے لکھا کہ درجہ اجتہاد کو پنچ ہوئے تھے ) علامہ محدث قرطبی م ۲۷۵ ھو (شارح سلم ) اور محدث کر مائی م ۲۸ کے (شارح سلم ) اور محدث کر مائی م ۲۸ کے (شارح بخاری) کے ارشادات او پر ذکر کئے گئے ہیں ،ان سب بنی اکا برحد ثین نے تشبید بیسی تبسید بیسی میں موجوز ہوں کے اسلام کے خطاف بتلا ہے اور علامہ محدث ابن الجوزی منبلی م ۲۵ ھو نے قو متا خرین حتا کہ بیسی ناورست کلام کیا ہے اور ان ہیں ہے تمین اصحاب کے شروع میں کھا کہ بیس نے اپنے بعض اسحاب (حزابلہ ) کودیکھا کہ انہوں نے اصول وعقا کہ بیسی ناورست کلام کیا ہے اور اللہ ین 'کھی ، قاضی ابو نے عقا کہ کے بارے بیسی ناور ایسی الزانونی خبیل م ۲۵۸ ھو نے کتاب الا بیغنا ح کھی ، ان تصافی فی ہیس ، حوال نہ ہی ہی ہیں ، ورائی ہیں اور صفات باری کو متعضا ہے حس موجہ میں موریہ عوام تک اتر کے ہیں اور صفات باری کو متعضا ہے حس موجہ میں اس نے بیسی الذرق و میں موریہ ہیں اور جن احمال کہ ہیں اور جن احمال کو بی اور صفات باری کو متعضا ہے جس موریہ ہی الم ایس کا از الدر کیاں کوری مقبل کے ہیں اور میں ان والوں کو خلاقی ہی موتی ہیں ان سب کا از الدکر کیاں کوری مقال ہی بیان سب کا از الدکر کیاں کرتے مطالب بھی بیان سب کا از الدکر کیاں کرتے مطالب بھی بیان کے ہیں اور مین موت کو ہیں اور مین مقال کہ بی بیان سب کا از الدکر کیاں کرتے مطالب بھی بیان کے ہیں اور مین ہیں ان سب کا از الدکر کیاں کرتے مطالب بھی بیان کے ہیں اور مین ہیں ان سب کوری قوت ووائی کوری قوت وائی ہیں اور جن احمال کے کہ ان کوری کوری کوری کوری کو کی کوری خوان کوری خطاف ہیں۔

علا مدا بن تیمیدوا بن اسیم علامدابن تیمیدوا بن القیم اِن سب کے بعد آئے ،اور انہوں نے علامدا بن الجوزی اور دوسرے اکا برمحدثین و مشکلمین فدکورہ بالا اور دوسروں کے ارشادات پرکوئی توجیس دی ندان سب حضرات کی آراہ کا وہ پھوذ کرکرتے ہیں اور بقول حضرت شاہ صاحب (علامہ کشمیری) وہ تو اپنی ہی دھن ہیں ہے، دوسروں کی باتوں پر دھیان دیتے ہی نہ ہے۔ البتہ کوئی بات اپنے خاص ذہن کے مطابق آگر پہلوں ہیں ہے بھی کوئی طل کئی تو اس کو ضرور نمایاں کرتے ہے مشلا محدث ابن خزیمہ ہے تھے بات ل کئی، جبکہ وہ خوداعتر اف کرتے ہے کہ میرافن علم کلام نہیں ہے، اور یہ کی تقل ہوا کہ انہوں نے ان غلاکلامی مسائل ہے رجوع بھی کرلیاتھا ( ملاحظہ بوالاساء والصفات لیبہتی ص ۲۲۹/۲۷۹ )۔

علامه ابن عبدالبرسان كاليك تفرد باتحة عيالواس كوسي ليا اورعلامه ابن القيم في الواس كوابي عقيدة نوشيش خاص جكدى ابي عربي كالشد كي تمين اشعار من كها كها بن عبدالبرف التي تمييدا وركماب الاستذكار من دليل شانى بيرى جرائت كساته اللي علم كالجهاراس بنقل كيا كهالله عرش كا وبرب اليكن اندهول كى بيمارى دوريس موسك الطياشعار من دوري كيا كهاشعرى كا بحى يبى فيعلمان كى سب كمابول من موجود ب حالانكه امام اشعري في الرحمن علم العوش حالانكه امام الشعري في الموحمن علم العوش من الموحمن علم العوش المستوى " الرجم بعده الموس واستقرار كامطلب كيه كل آيا؟ بينوا تو جروا

#### ابن عبدالبركا تفرد

ر بی ابن عبدالبر کی بات توبیان کا تفرد ہے اورائے بڑے جلیل القدر محدث بے مثال ہے اگر ایک دوتفر د ہوجا کیں تو سیجے منیں ہے۔ جبکہ علامہ ابن تیمیہ ہے ایک سوسے زیادہ تفردات فروع میں اورعقا کد میں بھی بچاس سے زیادہ ہیں۔

محدث شہیرابن العربی م ۵۴۳ هے نے اپی شرح تر ندی شریف عارضة الاحوذی ص ۲۳۳/۳ میں ان لوگوں کا پورار دیدلل طور سے کیا جوصد سب نزول سے حق تعالی کے عرش پر ہونے اور ہرروز آخر شب میں آسان دنیا پراتر نے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ایسی فلطی علم تغییر پر پورا عبور ند ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ الخ (مقالات کوثری ص ۲۹۳/۲۹۲)۔

علامہ ذہی نے بھی علامہ ابن القیم کی طرز تعدا کے لئے جب علوثا بت و متعین کرنے کی غرض سے تغییر قرطبی کی ایک غلطی سے فا کہ واٹھا نے کی کوشش کی ہے۔ حالاتکہ وہاں جہت کا لفظ سیقتِ قلم کی وجہ سے درج ہوگیا ہے۔ کیونکہ خودعلامہ مغیر قرطبی ماکئی نے استدکارص ۲۰۸ میں مجسمہ کا سخت دو کی کوشش کی ہے۔ حالات کی تعقیر کا ہے کیونکہ ان میں اور بتوں یا مور تیوں کو بو جنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور لمام مالک کا رد قائلین بالیج یہ این العربی کی العوام عن القوام ماور السیف اصفیل ملتنی آئے ہی موجود ہے۔ (مقالات کوشری میں ۱۹۱ و تشمیل مداری القیم میں ۱۰۱)۔

ہم نے انوارالباری جلداا ہیں حافظ ابن تیمیٹی بیمی عادت ذکر کی ہے کہ علاء سلف کی کوئی بات اپنے مطلب کی خواہ وہ کی بھی کم خورد اسطہ ہے لی دور داسطہ ہے کہ دور کہ بھی اس کم دور داسطہ ہے منسوب کردی، حالا تکہ تمام اکا پر حنفیہ نے سم مقدی نہ کور کی اس بات کورد کردیا ہے۔ اور اس نسبت نہ کورد کو بھی غلط ہتلایا ہے اور سارے اکا پر امت حنقہ من و متاخرین کا جو طریقہ ہے وہی امام اعظم اور سارے حنفیہ کا ہے کہ مواجہ ہئر یفہ میں قبلہ کی طرف پشت کر کے سلام عرض امت حنقہ میں و متاخرین کا جو طریقہ ہے وہی امام اعظم اور سارے حنفیہ کا ہے کہ مواجبہ شریفہ میں قبلہ کی طرف پشت کر کے سلام عرض کر سے۔ مگر کیا کیا جائے گئے۔ تیرے دور میاں تو سب کوئی اچھا گئا ہے۔ اسی غلط نسبتوں سے فلا ہر ہے کہ ایک تو اپنی دل پہند بات کو قوت ملی دختے دوسروں کی نظروں سے گریں میں میں میں میں ایک اللہ المعظمی ۔

(٣) امام ابوداؤدم ١٤٥٥ ه

آپ کی سنن مشہوراور دورہ حدیث کی مہمات اولیہ میں سے ہے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ ہر مکتبہ فتہی کی احادیث جع کردی ہیں۔

آ خرکتاب میں''کتاب السنہ' کےعنوان ہے،ایمان واعمال حق تعالیٰ کی ذات وصفات ،خلقِ افعال عباد پر ایواب لائے ہیں اور فرقِ باطلہ کا رد بھی خوب کیا ہے۔ان ابواب کی تشریح میں ہمارے علامہ تشمیریؓ نے جومفصل کلام کیا ہے وہ انوار المحمود جلد دوم ہیں قابل مطالعہ ہے۔

# (۱۷) شیخ عثمان بن سعید السجزی الدارمی ۲۸۲ ه

یہ جرات کے محدث تھے، ولادت ۲۰۰۰ھ کی ہے۔ (مشہور سننِ دارمی والےان سے علّاوہ اور متقدم ہیں، جن کی ولادت ۱۸۱ھ اور وفات ۲۵۵ھ کی ہے، ان کا نام عبداللہ بن عبدالرحمٰن تمیم سمر قندی ہے، جن سے مسلم تر ندی ابوداؤ داور نسائی نے روایت کی ہے، ان کی اساد عالی ہیں اور ثلاثیات امام بخاری ہے بھی زیادہ ہیں۔

بید دسرے دارمی سجزی تجسیم کاعقیدہ کرتے تھے،انہوں نے علم العقائد میں کتاب النقض لکھی تھی،جس کی تائید وتصویب اور متابعت کی سخت تاکید علامہ ابن تیمیدوابن القیم نے بھی کی تھی ،اوراس کی متابعت خود بھی کرتے تھے۔

اس کتاب میں عقیدہ متوارشہ تنزید باری عزاسمہ کے برخلاف مندرجہ ذیل امور حق تعالیٰ کے لئے ثابت کے جیں۔ (۱) حدومکان و استقرار مکانی کا اثبات (۲) تجویز استقرار باری ظہر جوضہ پر (۳) عرش پر خدا کے بوجھ کا اثبات پھروں کے ٹیلوں جیسا (۴) خدا کے لئے حرکت، مشی، قیام بقعوداور عرش پراستوا جسی (۵) عرش کوقد بم بتانا (۲) مخلوق اور خدا کے درمیان مسافت سید ہواور پہاڑ کی چوٹی یا بینار پر چڑھے والے کو خدا سے قریب تربتانا بہ نسبت زمین والے کے کیونکہ اوپر کی چوٹی بہ نسبت نیچ کے حق تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے۔ (۷) اللہ تعالیٰ کری پر بیشتا ہے اور اس پر مرف چارائکل کی جگہ ہوئی ہے وغیرہ ، مقالات کوثری میں ص ۱۹۰۰ تاص ۱۹۰۰ حوالوں کے ساتھ تفصیل درج ہے۔

ائی طرح اہام اعظم اوران کے اصحاب اور اہام بخاری وابوداؤ دیے بعد داری بجزی ایسے محدث پیدا ہو مجئے تنے ، جوعلم کلام وعقائد کے پوری طرح عارف نہ تنے ، بیلوگ سلف اور متقد مین کے عقائد ہے دور ہو مجئے تنے ، پھرخودا ہام احمد کے صاحبز اوے آئے تو انہوں نے بھی غلط راستہ اختیار کیا ، ان کی کتاب السند کا حال بڑھیئے۔!

ذیول تذکرۃ الحفاظ ص۱۲۱ کے حاشہ میں علامہ کوئریؒ نے خاص بات یہ جھ کہی کہ پہلے زمانہ میں روایت کا چرچااس قدر ہوگیا تھا کہ بہت سے امی اور غیر عالم بھی سائے احادیث کے لئے جالس درس حدیث میں شرکت کرتے اور روایات کیا کرتے تھے، اس لئے وہ ان کے معانی ومطالب پرکوئی بصیرت مذر کھتے تھے، اور محدثین اس لئے روایت کرتے تھے کہ ان کی بدعت وقلطی کا روبا بصیرت علماءِ حدیث کردیں گے۔ اس طرح تشبید کی روایات خدا کے لئے قعود، جلوس اور حرکت و مکان والی بھی روایات میں چالو ہو گئیں، دوسرے یہ کہ روایت کرنے والے اسلام لانے سے بل فلسطین کے یہودی، شام کے نصرانی، واسطہ ونجران کے صبائی، دیبات کے بت پرست اور اجرام علویہ وغیر ہاکے پرستار۔ پرانے عقائد تشبید وجسیم والے بھی تھے، جو تشبید وجسیم کی قباحتوں کو نہ بھی سکتے تھے۔ ندان امور کوخلاف عقائد اسلام جانتے تھے، تا ہم جمہور رواۃ اور محدثین کی نظرے ندالی روایات او جمل تھیں اور ندائی روایات کے روایت کرنے والے۔

یمی وجہ ہے کہ دارمی سیخری کی کتاب الروسطے الحجمیہ اور کتاب النقض ظاہر ہو کمیں تو اگر چہ ابن تیمیدان سے متاثر ہو گئے اور ان کی نقول بھی اپٹی معقول میں ذکر کرتے ہیں بمکر دوسرے علماء نے ان کار دکیا ہے۔

مینجی واضح ہوکہ دارمی کا مقصد محمہ بن کراً م کار دمستلدا بمان کے بارے میں تھا۔ تشبید کارد نہ تھا کیونکداس مستلد میں وہ دونوں ہم خیال ہیں۔ در حقیقت سیعقا کدواصول کے مسائل ان کے علم اور دست رس سے باہر تھے،اس لئے ان کواس میں دخل ہی نہ دینا جا ہے تھا۔الخ۔

(۵) نیشخ عبدالله بن الامام احدُّم ۲۹۰ هه

علامہ کوٹریؓ نے مقالات میں لکھا کہ امام احمدؓ احمہ مسلمین میں ہے جلیل القدرامام بتھے، جن کے دین وعمل اورعقیدہ پر کوئی حرف نہیں

آ سکتا تھا، مگران کے ہی بعض اصحاب اورخود صاحبز ادے نے بھی ایسی با تیں کردیں جوامام احمد کوعیب لگانے والی تھیں، جن کی پوری تفصیل علامہ ابن الجوزی عنبلی م ۵۹۷ھ نے اپنی مستقل تالیف میں کردی ہے۔

علامہ کوٹری کے لکھا کہ امام اخر کے خلق قرآن کے مسئلہ میں بے نظیر قربانی دی تھی اور آپ کا ورع وتقوی غیر معمولی تھا حتی کہ وفات سے ۱۳ سال قبل تحدیث کا کام بھی ترک کر دیا تھا، نہ آپ کی زندگی میں مسند کی تہذیب ہو سکی تھی، جیسا کہ علامہ ذہبی اور ابوطالب وغیرہ نے تصریح کی ہے، آپ نے اسحاب کو تدوین فقاوی سے بھی تختی کے ساتھ روک دیا تھا، چہ جائیکہ آپ علم کلام میں کوئی تالیف کرتے، یا کتاب الرد علے الحجمیہ لکھتے، جو آپ کی طرف غلط طور سے منسوب کردی گئی ہے۔ اس کے عدم ثبوت پر ہم کئی جگہ کھے جیں۔

پھرآپ کے بیٹے عبداللہ نے کتاب المسند ظاہر کی۔جس کا حال ہم نے خصائص منداور المصعد الاحمد کی تعلیقات میں لکھ دیا ہے۔ شخ عبداللہ ندکور سے ارباب صحاح میں ہے کسی نے روایت نہیں لی، حالا نکہ انہوں نے اس سے کم مرتبدراویوں سے بھی لی ہے، بجز نسائی کے کہ انہوں نے صرف دوحدیث ان سے روایت کی ہیں۔

شیخ عبداللہ کواپنے والدمحتر م کی وجہ سے کافی عزت ومنزلت رواۃ حدیث کے اندرحاصل ہوئی تھی مگروہ اپنے والد ماجد کے طریقہ پر قائم نہ رہ سکے، کہ لا یعنی امور میں دخل نہ دیتے ، یہاں تک کہ حشوبہ کے دباؤ میں آ کرعقیدہ میں بھی تالیف زکورکر دی، جس میں دین وایمان اورعقا ئد صحیحہ سلف کے خلاف باتیں داخل کر دیں

ایک عرصہ تک اہلِ علم نے اس کی اشاعت کو پہندنہ کیا، گراس دور کے انصارال نہ نائی گروہ نے داری تجزی کی کتاب سابق کی طرح اس کو بھی شائع کر دیا ہے، لہذا اس کے درج شدہ عقائد کی بھی ایک جھلک دیکھ لیس۔(۱) کیا استجواء بغیر جلوس کے ہوسکتا ہے؟(۲) جب ہمارار ب کری پر بیٹھتا ہے تو اس کری سے نئے کجاوے کی طرح آ واز سی جاتی ہے (۳) وہ کری پر بیٹھتا ہے تو صرف چارانگل کی جگہ باتی رہتی ہے (۳) وہ کے اول حصہ میں جب شرکین شرکیا عمال کرتے ہیں تو عرشِ رحمان کا بو جھ حاملین عرش پر بہت زیادہ ہوجا تا ہے پھر جب اللہ کی تبیج کرنے والے کھڑے ہوجاتے ہیں تو حاملین عرش کا بو جھ ہلکا ہوجا تا ہے۔(۵) اللہ تعالی نے صحرہ مے کرلگا کرموئ کے لئے تو را قاسے ہاتھ ہے کھی تھی۔(۲) جہنم کے سات پل ہیں، جن پر صراط قائم ہے اور اللہ چو تھے پل پر ہوگا جس کے سامنے سے لوگ گزریں گے (۷) پھر تیرار بزیمین پر طواف کرے گا۔وغیرہ،وغیرہ۔ علی میں جن پر صراط قائم ہے اور اللہ چو تھے پل پر ہوگا جس کے سامنے سے لوگ گزریں گے (۷) پھر تیرار بزیمین پر طواف کرے گا۔وغیرہ،وغیرہ۔ علی میں اس میں اعتقادر کھتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان پر اٹھائے گئے اور وہاں جا کرخدا کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ طواف فی الارض وغیرہ کے قائل علامہ ابن القیم بھی ہیں۔ انہوں نے زادالمعادمیں بیانِ وفو د کے اندرایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس میں بیسب کچھ ہے ۔ حالا نکہ وہ حدیث بہت ضعیف و منکر بھی ہے۔ اور کری پر بیٹھنے کی روایت حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی ججۃ اللہ میں نقل کی ہے، اور وہ حدیث ابی رزین ترفدی کی وجہ ہے تماء کی قدامت کے بھی قائل ہوئے ہیں، حالا نکہ بیدونوں حدیث منکر و شاذ ہیں جن کو بقول علامہ کوثری کے جیش و نفاس کے مسائل میں بھی پیش نہیں کیا جاسکتا، چہ جائیکہ عقائد میں جہاں قطعی دلائل کی ضرورت ہے۔ حافظ ابن جہ بیٹ نہیں جہاں قطعی دلائل کی ضرورت ہے۔ حافظ ابن جہ بیٹ نہیں کہا خوابین تیمیہ نے قدم عرش کے لئے حدیثِ بخاری سمان اللہ و لم یکن قبلہ شیبیء سے استدلال کیا ہے جس پر حافظ ابن جج بھی علامہ ابن نے سخت گرفت کی ہے اور ان کے مزعومات کا ردوافر کیا ہے (ملاحظہ ہوفتح الباری) حدیث ثمانیۃ او عال اور حدیثِ اطبط سے بھی علامہ ابن تیمیہ اور شخ محمد بن عبدالو ہاب وغیرہ استدلال کرتے ہیں حالانکہ بیدونوں ہی سخت منکر اور شاذ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

(٢) امام طحاوي م ١٢٣ ه

امام موصوف كى جس طرح علم حديث مين شرح معانى الآثار اورمشكل الآثار وغيره نهايت عظيم القدر تاليفات بين (علامها بن حزم

نے معانی الآثار کوموطا امام مالک پر بھی ترجیح دی ہے )علم العقا ئد میں بھی عقید ہ طحاویہ کے نام ہے بہت معتمد ومشہور کتاب شائع شدہ ہے۔ جس پر سلفی حضرات بھی اعتاد کرتے ہیں ، تکر بعض عقا ئد میں اپنی منشا کے موافق تاویل کر لیتے ہیں ، جس طرح علامہ اشعری کے اقوال کی تشریح بھی اپنے مزعومات کے مطابق کرتے ہیں۔

کام طحاویؓ نے آخر کتاب میں غراب روئیہ باطلہ ۔ فرقہ مجسمہ ، جہریہ وقد ریباوران جیسے دوسرے فرقوں سے براءت ظاہر ک جنت دجہنم دونوں کو تلوق دموجو داور بھی نہ فتا ہونے والی قرار دیا۔

#### شروح كاذكر

عقیدہ طحاویہ کی بہت ی شروح لکمی کی ہیں۔ ایک نسخہ عشرح معرست مولانا قاری محد طیب مساحبٌ دارالعلوم دیوبند، ہے شائع شدہ ہے۔اس میں سابق شروح کا بھی ذکر ہے۔

ا كي شرح في صدرالدين على بن محربن العزالاز دى الدستى حفى ١٣٦٥ عميذا بن كثر ن كسى ١٠٠٠

### شرح عقيدة طحاوب إورعلامه ابن تيمية كاغلط استدلال

ایک شرح کاذکرمولانانعمائی نے تعلیقات مقدمہ کتاب انتعلیم ص ۱۸ ایس کیا ہے۔ یہ بداللہ انصاری کلیذابن تیمید نے 'الفاروق' کے نام سے کسی ہے۔ ( بھی عالبًا وہ شرح ہے جس کاذکر حضرت قاری صاحب نے کیا ہے کہ معرکے کی مطبعہ سلفیہ ہے بغیر نام شارح کے شاکع ہوئی ہے۔ عالم نعمانی نے کلما کہ معالی کے اعلی علیمین میں تعیین مکان کی بات نقل کی ہے۔ عالم نعمانی نے کلما کہ معالی کے اعلی علیمین میں تعیین مکان کی بات نقل کی ہے۔ حالاتکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ندرولمی ابی اللیث وغیرہ میں، نداصی اب امام کے علاوہ دوسرے تقدراو یوں کی روایات میں۔ بلکہ بیامام صاحب کے کلام کی توجیہ وتعلیل خودعبداللہ انصاری ( جمی ) صاحب 'الفاروق' کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ جو حشویہ ( جمیم ) کونوش کرنے مساحب کے کلام کی توجیہ وتعلیل خودعبداللہ انصاری ( جمی ) صاحب 'الفاروق' کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ جو حشویہ ( جمیم ) کونوش کرنے کے لئے ذکر کردی ہے اوراس کی نقل سے دھوکہ کھا کر ابن جمیہ اوران کے اتباع نے اس کوکلام امام خیال کر کے غلط فائدہ اٹھانے کی معی کی ہے۔

# علامه ملاعلى قارى كارد

ملاعلی قاریؒ نے شرح فقدا کبر کے ملحقات میں ۱۳۷ میں لکھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ وقت امام ابن عبدالسلام نے اپنی کتاب ' حل الرموز'' میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ ؓ نے فرمایا: جو تخص یہ کے کہ خدا آسان میں ہے یاز مین میں وہ کا فرہو گیا چلتا ہے کہ وہ خدا کے لئے مکان تجویز کرتا ہے۔ اور جوابیا خیال کرے وہ شبہ ہے۔

اس کے بعد ملاعلی قاری نے لکھا کہ ظاہر ہے ابن عبدالسلام اجل واوثق علاء میں سے ہیں، لہٰذا ان کی نقل پراعتما دکرنا جا ہے نہ کہ شارح نہ کورکی نقل بر۔

علامہ نعمانی نے لکھا کہ صاحب الفاروق کی اس زیادتی پرعلامہ کوٹری نے تعلیق نقدابسط میں خوب کمل و مدل کلام کیا ہے۔ (2) امام ابوالحسن اشعری حقیق م ۲۳۲۴ ہے

ا مام اعظم کے بعد آپ کے اصحاب امام ابو بوسف، امام زفر وغیرہ نے علم عقائد وکلام کی خدمات انجام ویں اور آپ کے مشن کوزندہ رکھا، ان کے بعد امام بخاری وابوداؤ و نے بھی کتاب التوحیدور وفرق باطلہ کے لئے علمی سرمایہ مہیا کیا۔ چنانچہان دونوں حضرات کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ ان کے سواجو بڑے بیانہ پرکام ہوا، اس کے لئے دوامام زیادہ مشہور ہوئے، امام اشعری اورامام ماتریدی۔

امام ابوالحن اشعرى كافقهى مذهب

تعبین کذب المفتری ص المیں لکھا کہ بعض حضرات نے ان کو مالکی اور بعض نے شافعی لکھا ہے، اس کے حاشیہ میں علامہ کوثری نے لکھا کہ جن بیہ ہے کہ ان کا نشو ونما فد بہ خفی پر ہوا تھا، جیسا کہ اس کو امام مسعود بن شیبہ نے کتاب انتعلیم میں لکھا ہے اور ای پر علامہ عبدالقادر قرشی اور مقریزی اور ایک جماعت نے اعتباد کیا ہے، اور وہ ایک مدت تک عقیدۃ فد ہب اعتزال کے قائل رہے تھے، پھر جب اس سے رجوع کیا تو بیہ بات بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے اپنے فقتی فد ہب خفی ہے بھی رجوع کر لیا تھا۔ الجواہر المصدیہ فی طبقات الحقیہ ص الم ۲۵۳ میں لکھا کہ وہ خفی الممذہ ب، معتزلی الکلام تھے۔ تاہم چونکہ وہ فروعی مسائل میں متشدد نہ تھے، اور فقہ المذا ہب پر نظر وسیع تھی۔ اس لئے سب ہی مجتبدین کی تصویب کرتے تھے، ان کی بڑی سعی اس کے لئے تھی کہ اصول وعقا کہ کے معاملہ میں سب کو ایک نقط پر جمع کر کے متحدر کھیں۔ اس لئے تمام فد اہب مجتبدین کے اصول و عقا کہ الم سنت کی جماعت کی بڑی معرفت و تحقیق کر کے ایک عقید ہ اور اصول وعقا کہ الم العظم العقا کہ سے اعتباد کرنے پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ اور اصول وعقا کہ الم است کی جماعت الدین است کی جاد کرنے پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ اور اصول وعقا کہ الم المعام العقا کہ سے افتحال رکھنے والوں کے لئے نہا بیت میں وری ہے۔ کشرت تالیفات کیں۔ کتاب تبین نڈکور مع تعلیقات کا مطالعہ علم العقا کہ سے افتحال رکھنے والوں کے لئے نہا بیت طروری ہے۔

(٨) شيخ ابو بكرمحر بن اسحاق بن خزيمه م ١٣٣ ه

یہ بڑے محدث تھے، مرعلم کلام وعقائد میں ورک نہ تھا،ای لئے ان کی تالیف'' کتاب التوحید' میں بھی نقض الدارمی اور کتاب النہ شخ عبداللہ بن الا مام احمد کی طرح بہت سے مفاسد ہیں مثلاً آ یتِ قرآنی" المهم اد جل یمشون بھا" سے خدا کے لئے پاؤں ثابت کئے ۔ جس طرح طبرستان واصفہان کے مجسمہ فرقہ کے لوگوں نے ثابت کئے تھے۔وہ کہا کرتے تھے کہ اگر خدا کے ہاتھ پاؤں، آ نکھ،کان نہ ہوں تو کیا ہم تر بوزکی عبادت کریں گے۔خدانے توان کے بتوں کی ای لئے ندمت کی ہے کہ ان کے اعضاء وجوارح نہیں ہیں۔

علامہ کوٹری نے مقالات ص ۳۳۰ میں لکھا کہ رجل کے علاوہ وجہ کے بارے میں توانہوں نے اس ہے بھی زیادہ اورا تناسا قط کلام کیا کہ اہل علم کے سامنے اس کو پیش بھی نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ نے لکھا کہا گریہانصارالنہ بقض الدارمی، کتاب النہ عبداللہ اور تو حیدا بن خزیمہ شائع نہ کرتے تو لوگوں کوخبر بھی نہ ہوتی کہان کے عقا کد کتنے فاسد ہیں۔اب ان متنوں کتابوں کو پڑھ کر ہرخض ان سلفیوں اور غیر مقلدوں کے غلط عقیدوں پر مطلع ہوسکتا ہے۔ الخ (مقالات ص ۱۵سافتن المجسمہ)۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس دور میں غیر مقلدین اور سلفیوں نے بہت بڑے پیانہ پر تقلید وحفیت کے خلاف پروپیگنڈہ شروع کیا ہے اور ہر جگہا پی کتابیں مفت پہنچارہ ہیں، جن میں فروق مسائل اور دوسرے امور میں تلبس کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو تشویش میں ڈال رہے ہیں۔ ان کا جواب مختصریہی ہے کہ وہ پہلے اپنے ڈال رہے ہیں۔ ان کا جواب مختصریہی ہے کہ وہ پہلے اپنے عقائدہ فاسدہ سے تو بہ کریں، پھر فروق مسائل اور تقلید وغیرہ کی بات کریں۔ کیونکہ علاء کی متفقہ رائے ہے کہ خدا کے بارے میں فاسد عقائد رکھنے والا اور بت پرست برابر ہیں۔ یہ بھی تو خدا کی صحیح معرفت ہے محروم ہیں۔

ای لئے خضرت تھانو کی فرمایا کرتے تھے کہ غیرمقلُدوں ہے ہماراا ختلاف صرف فروی مسائل میں نہیں ہے بلکہان کے عقا کہ بھی صحیح نہیں ہیں۔ای لئے غلط عقیدوں والے غیرمقلدوں کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے۔

آئے ہم نمبر وامیں بہتی کی کتاب کے ساتھ فرقان القرآن کا بھی ذکر کریں گے۔اس میں بھی محدث ابن خزیمہ کی کتاب التوحید کا ردکیا گیا ہے۔علامہ ابن الجوزی عنبائی نے لکھا کہ ابن خزیمہ نے آیت واصنع الفلک باعیننا کے تحت لکھا کہ ہمارے رب کی دوآ تکھیں ہیں جن سے وہ ویکھا ہے (ص اا وقع شبہۃ التشبیہ) اور لکھا کہ میں نے ابن خزیمہ کی کتاب الصفات میں ویکھا کہ انہوں نے ستفل ابواب قائم کئے ہیں۔ باب اثبات البر جل راور لکھا کہ معتز لہ کے علی الراغم یہ قائم کئے ہیں۔ باب اثبات البر جل راور لکھا کہ معتز لہ کے علی الرخم یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں ورنہ خدا کو کالانعام ماننا پڑے گا۔ (مرص ۴۰۰)

۔ تعلیٰق ص۵۲ میں ہے کہ حدیث اصابع میں .....محدث ابن خزیمہ نے جو شخک نبوی کوا نکار پرمحمول کرنے کو مستبعد قرار دیا۔ تو حافظ نے فتح الباری میں اس کور دکر دیا ہے۔علامہ ابن تیمیہ نے اپنے تفر دات میں چو تکہ محدث موصوف پراعتما دکیا ہے۔ اس لئے ان کے بھی کلامی تسامحات پرنظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ واللہ الموفق۔

(۹) امام ابومنصور محمد بن محمد دخنفی ماتریدی م ۳۳۳ ه

آ ب علامہ اشعری کے معاصر نتھے۔ آ ب کی خدمات بھی علم اصول وعقا کد ہیں امام اشعریؓ کے ہم پلے ہیں۔ اور صرف ۱۲ اسائل میں ان کا باہمی اختلاف ذکر کیا گیاہے۔ ان کا ذکر بھی ہم آ گے کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

۔ علامہ ماتریدی امام ابو بکراحمہ بن اسحاق جوز جائی کے، وہ امام ابوسلیمان موک بن سلیمان ، جوز جائی م • • • وہ کے تلمیذ تھے۔وہ امام ابو پوسف ،ا مام محمد وابن مبارک کے تلمیذ تھے، اس طرح امام ماترید گی کوتین واسطوں سے امام اعظم کا شرف تلمذ حاصل تھا۔

اماً م اشعری و ماتریدی کے ظہور کے بعد ائمہ ٔ ثلاثہ امام ما لک، امام شافعی وامام اُحمد کے اصحاب اشعری کہلائے اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب پیما تربیدی سے مشہور ہوئے۔

مسئلہ تلقیر: جمہوراہل سنت والجماعت کے علاوہ جوفر نے اسلام میں پیدا ہوئے یا آئندہ ہوں گے،ان میں سے جوبھی ضروریات دین اور قطعیات اسلام کے منکر ہیں نہیں، وہ سلمان ہی قرار دیئے جائیں گے۔اور جوان کے منکر ہیں وہ اسلام سے خارج ہوں گے۔اس لئے عقائدواصول اسلام کی بہت بڑی اہمیت ہے۔

(١٠)علامهُ محدث ومنتكلم ابوسليمان احمد بن محمد بن ابرا جيم الخطابي م ٣٨٨ ه

مشہور دمعروف محقق، جن کی تحقیقاتِ عالیہ بابۃ شروح احادیث وعقائدتمام محدثین ومتکلمین حافظ ابن ججروغیرہ لفل کرتے ہیں۔ آپ کی خاص تالیفات یہ ہیں: معالم السنن شرح ابی واؤ د۔اعلام السنن شرح بخاری شریف۔شرح الاساء الحسنی ۔ کتاب الغدیہ عن الکلام واہلہ ۔وغیرہ (مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۱۲۵)۔ دوسر بے اکا بر

واہلہ۔وغیرہ (مقدمة تخفۃ الاحوذی ص120)۔ دو مرے اکا برسمین امام اشعری و ماتریدی کے بعد قاضی ابو بکر بن الطیب یا قلانی م۳۰۴ ھے نے علم کلام وعقائد کی قیادت سنبھالی، جوسیف السندویکائے زمانہ تھے،علامہ ابن تیمیہ نے ان کے بارے میں کھاوہ افضل امتحکمین تھے ان جیسانہ ان سے پہلے ہوانہ بعد کوآیا۔ (مقدمہ الارشادی ا) علامہ ابواسحاق ابراہیم بن محمد اسفرائنی م ۴۱۸ ھی خدمات بھی قابلِ ذکر ہیں جواعلام میں سے بڑے اصولی و متعکم صاحب تصانیف

اوراپنے وفت کے شیخ خراسان نتھے۔ ان کے بعدامام کبیر مفسرشہیر ججۃ المتعکمین ابوالمظفر اسفرائن م اے موئے ، جن کی مؤلفات قاہرہ سے ثنائع ہوئیں اورنہایت اہم کتاب'' التبعیر نی الدین وتمییز الفرقۃ الناجئۃ عن الفرق الہالکین'' بھی علامہ کوثریؒ کی تعلقات کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ ( ررط)

(۱۱)الا مام الحافظ الوبكر احمد بن الحسين بن على البيه هي م ٥٨ ه

آ ب کی محدثانہ دستکلمانہ شان نہایت متاز ہے۔علم حدیث میں جس طرح ''مسنن بیکی ''شاہکار کا مرتبہ رکھتی ہے،اس طرح علم و

کلام وعقا کدیس''الاساء والصفات' کا درجہ نہایت بلندہ۔ پہلے یہ کتاب ہندوستان میں طبع ہوئی تھی پھر ہیروت سے علامہ کوثری کے نہایت مفید علمی تحقیقات کے ساتھ بہت عمدہ کاغذ وطباعت سے مزین ہوکرشائع ہوئی۔ جس کے ساتھ مختق شخ سلامہ قضاعی عزامی شافعی کی''فرقان القران بین صفات الخالق وصفات الاکوان'' بھی چھپی ہے۔ جس میں فرقۂ مجسمہ ومضہدا ورغیر مقلدین وسلفیین کا ردوافر کیا گیا ہے آج کل کے حالات میں ہرعالم کے لئے اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔

علامہ کوٹری نے محقق بیمق اورعلامہ ذہبی ہے بھی بہت ہے تسامحات کی نشاندہی کردی ہے۔ اہلِ علم دنظر کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔

(۱۲) امام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني م ٢٧٨ ه

آپ کے والد ماجد ابو محمد عبد اللہ بن بوسف جو بنی م ۴۳۸ ہائے کے شخ الثافعیہ تفیر، فقد وا دب میں امام ہے جن سے علوم کی تخصیل کی اور ان کی تمام تھنیفات پر عبور حاصل کیا ہیں سال کی عرکک ائمہ محتقین کی صف میں واخل ہو گئے تھے۔ علم کلام میں ابوالقاسم عبد البجبار بن علی اسفرائن سے تفصص ہوئے ، جو ابواسحات اسفرائی تلمیذ ابی المحن نام المل سنت ابی الحن اشعری کے تامیذ خاص ہے۔ اس زمانہ میں استاعرہ اور معنز لہ کے درمیان فضا بہت گرم ہو چکی تھی اور فتنے فسادات رونما ہو چکے تھے، جن سے امام الحرمین بھی متاثر ہوئے۔ آپ کی تصانیف میں سے اصول وعقائد کے بیان میں کتاب الارشاد الی قواطع الادلیة نی اصول الاعتقاد بہت مشہور ہوئی، جو اس وقت طبع شدہ ادار بہامنے ہے۔

اس میں آپ نے کرامیہ کے عقیدہ بھیم ہاری کے خلاف خوب لکھا ہے ،مجد بن کرام م ۲۵۵ھ ہانی فرقہ مجسمہ کا رد کیا ہے اور صفات باری کی مجمی المجمی مدل تفصیل کی ہے ، رو متب باری تعالی ، استواء عرش اور جبر وقد رکی بحث بھی لائق مطالعہ ہے۔ آپ نے ایمان کی زیادت و نقصان کیخلاف بھی تحقیق کی ہے جواہل حدیث کا غرب ہے اور ٹابت کیا کہ اعمال ایمان کا جزنہیں ہوسکتے۔ آپ امام غزال کے استاد تھے۔

(١٣) امام ابوحامد الطّوى الغزاليُّم ٥٠٥ ه

آ پاہام الحرمین کے تلیذ فاص سے، علامہ شی نعمائی نے اہام موصوف کے حالات پر تحقیقی کتاب کھی ہے۔ آپ نے تکھا کہ آئ
تقریباً تمام دنیا میں الہیات نبوات اور معاد کے جو معتقدات اور مسلمات ہیں، وہی ہیں جو اہام غزالی کے مقرر کردہ عقا کہ ہیں۔'' اور وہی عقا کداشاعرہ و ہاتر یدیہ ہے۔ ایک جگہ علامہ شی نے تکھا کہ '' ونیا میں دوسرے جس قدر ندا ہب ہیں، سب میں خداکو بالکل انسانی اوصاف کے ساتھ مانا گیا ہے تو راق میں یہاں تک ہے کہ حضرت کہ'' ونیا میں دوسرے جس قدر ندا ہب ہیں، سب میں خداکو بالکل انسانی اوصاف کے ساتھ مانا گیا ہے تو راق میں یہاں تک ہے کہ حضرت لیقو ب علیہ السلام ایک رات ایک پہلوان سے کشی لڑے اور اس کو زیر کیا، چنا نچہ پہلوان کی ران کو صدمہ بھی پہنچا۔ میچ کو معلوم ہوا کہ دہ پہلوان خود خدا تھا۔ اسلام ایک رات ایک پہلوان سے کتام غرا ہب سے اعلی واکمل ہے، اس کا خدا انسانی اوصاف سے بالکل بری ہے۔ قرآن مجید میں پہلوان خود خدا تھا۔ اسلام چنک ترین ہیں ہوئی چیز نہیں ہوا درار شاو ہے لا تجعلو اللہ اندا دا، خدا کے لئے مثالیں اور نظیری تلاش نہ کرو۔ اس لئے جہاں کہیں اس کے خلاف تشید کے الفاظ پائے جاتے ہیں، وہ حقیقت میں مجاز استعارے ہیں۔''

ای بات کوعلائے حق نے اس طرح اوا کیا کہ ایسے الفاظ متشابہات میں واخل ہیں، جن کے معانی ومطالب کو بیان نہ کرکے خداکے علم پرمحمول کر دینا چاہئے ،کیکن فرقۂ مجسمہ کے لوگ ان سے مراواعضا واور جواہرح انسانی لے کر کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں، چہرہ اور آ تکھ وغیرہ ہیں گوہمارے جیسے نہیں ۔اوروہ تشبیہ وجسم والے ہم تنزید والوں کو معطلہ وجہمیہ اور منکر صفات بتلاتے ہیں۔

علامهابن تيمية في السين اختلاف كي وجه المامغز الى كويبوديول سيزياده كافر كهددياب، اورجن متاخرين حنابله في الممة اربعه،

امام اشعری و ماتریدی اوران کے اتباع کاطریقه ترک کردیا تھا، و وان کے ہم خیال ہو محتے تنے۔ مزید تفصیل آئے آئیگی۔ان شاءاللہ۔ یہاں میسوال ہوتا ہے کہ یہود سے قریب ترتشیہ وجسیم والے ہیں یا تنزیہ و تقدیس والے؟ امام غزالی کے مفصل حالات تبیین کذب المفتری ص ۲۹۱ تاص ۲ ۳۰ میں ملاحظہ ہوں۔

# (١٩٧) قاضى ابوبكرمحمه بن عبدالله بن احمد المعروف بابن العرب ١٣٣٥ هـ

تذكرة الحفاظ م ۱۲۹۱ من مفصل تذكره ب، المعاكر كبارى دشين اورا الم غزالى وغيره سے علوم كي تصيل كى ، حدَيث فقد اصول وعقائد علوم قرآن مجيد وغيره ميں برا كمال حاصل كيا۔ يہ بھى كہا كيا كدوج أجتها وكو پہنچ تھے۔ آپ كى تصانف شين ترخى كى شرح عارضة الاحوذى اور العواصم عن القواصم مشہور ہيں۔ علامہ كوثرى نے السيف العقبل كے حاشيہ شين ان كى عارضہ نقل كيا كركى مسلمان كوايدا عقيده ركھنا جائز نہيں كه كلام الله صوت و حرف تلوق اور محصور ہيں۔ كلام بارى ان سب امور سے منزه ہاور موت و حرف تلوق اور محصور ہيں۔ كلام بارى ان سب امور سے منزه ہاور قرآن مجيدوا حاديث ميں بھى ابساوار دنيس ہوا ہے۔ للہذا مجسمہ كاعقبدہ غلط ہے كہ كلام الله حروف وصوت ہے۔ يدونوں اس كے ساتھ قائم ہيں وغيره۔ تبحر علم حد بث اور كمالي علم اصول وعقائد كى وجہ سے آپ كے اتوال بطور سند چيش ہوتے ہيں۔ رحمہ الله درخمة واسعة۔

(١٥) حافظ الوالقاسم على بن الحن بن بيبة الله بن عساكرم ا ٥٥ ص

مشہورمؤرخ و محکم اسلام ہوئ آپ نے علم کلام ہیں نہایت مفید تحقیق کتاب "تبیین کذب المفتری فیہانسب الے الامام الی الحسن الاشعری "تعنیف کی ، جس ہیں متاخرین حتالہ کی ان تمام باتوں کی تردید کی جوام اشعری کی طرف منسوب کی گی تھیں۔ اس کے ساتھ اکا برشکلمین اسلام کے حالات اور مقام محمود ہے عرش پر خداکا نبی اکرم صلے اللہ علیہ و کہا تھے بھانے کا نظر بیفعسل ذکر کرک اس کا کمرل روکیا ہے۔ اور حافظ ابن تیم نے جو بدائع الفوائد میں اس نظر بیف الکی کا کرکر کے باطل قرار دیا ہے۔ میں اس کا محمود ہے عرش پر کھی جگہ چھوڑ دی ہے میں المجمول اللہ علیہ و کا محمود ہے میں تعالیٰ نے اپنے عرش پر کھی جگہ چھوڑ دی ہے جس پر نبی اکرم صلے اللہ علیہ و کہا کہ اس تعود کے بارے میں کوئی حدیث تا بہت نہیں ہے ، بلکہ ایک کر ورحد بٹ ہے اور جس نے مرفوع بر بہادی۔ اور جس نے مرفوع بر بے حوالہ و ایس کی عوالہ میں الوکی کے قبول کر لیا وہ ہی باطل ہے ، لہذا ابن عطیہ نے جو تا ویل و کر کی ہے اور اس کو علامی آلوی نے بھی قبول کر لیا وہ ہی باطل ہے ، لہذا ابن عطیہ نے جو تا ویل و کر کی ہے اور اس کو علامی آلوی نے بھی قبول کر لیا وہ ہی باطل ہے ، لین الم میں بیا تا کہ تا ویل و کر کی ہے اور اس کو علامی آلوی نے بھی قبول کر لیا وہ ہی باطل ہے ، لین الم میں بین تا کہ تا ویل کی صرورت ہو۔

میہ میں الکھا کہ بینظریہ حشوبیکا ہے جوانہوں نے نصاری سے لیا ہے۔ حافظ ابوحیان نے اپٹی تغییر بیں لکھا کہ بیں نے اپ معاصر ابن تیمیہ کی کتاب میں جس کا نام کتاب العرش رکھا ہے، ان کے قلم سے نکھا ہوا پڑھا کہ ' اللہ تعالیٰ کری پر بیٹھتا ہے اور ایک جگہ خالی رکھی ہے جس میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا''و المعیاذ ہائلہ سبحانہ .

(١٦) امام جمال الدين ابوالفرج عبدالرمن بن الجوزي الحسنبلي م ٥٩٥ ه

آپ نے متاخرین حنابلہ کا کمل روائے رسالہ ' وفع شہۃ التشبیہ والرد علے الجسمۃ ممن ینتی ندہب الامام احمد ' میں کیا ہے۔ جن کے مقدا شیخ الحنا بلہ ابن حامد بغدادی م ۲۰ مرد قاضی ابو یعلے عنبلی م ۲۵ مرد خونی عنبلی م ۵۲۷ مرتبے۔

علامه ابن الجوزي في ان تمام مفالطات كي نشائد بي كي جن سے بياؤك مفالطوں ميں بتنا ہوئے ، اوران سب كے دلائل كالممل ردكيا

ہے۔ بیدسالہ بھی مع تعلیقات کوٹری شائع شدہ ہے۔افسوس ہے کہ علامدا بن تیمیدوا بن القیم ؒ نے ان بی شیوخ کا اتباع کرلیا ،اور عالب بیہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی کا رسالہ نے کورہ بھی ان کے مطالعہ سے گزراہوگا مگراس کے جوابی دلائل انہوں نے کہیں ذکر بیس کئے۔واللہ تعالی اعلم۔ علامہ نے تمام آیات وا حادیث کا بھی جواب دیا ہے جن ہے مصہ نے غلط طور سے استدلال کیا تھا۔

#### حديثي فائده جليله

علامہ نعمانی عم فیضہم نے لکھا کہ آگر ند ہب حنی کی کثرت موافقت احاد یہ صحیحین کے لئے معلوم کرتا چا ہوتو علامہ ابن الجوزی صبی اس سلط ابوالمنظفر جمال الدین بوسف بنی فرغل م ۲۵ ہوگی الانتقار والترج کے للمذ بہب الصحیح کا باب ٹانی مطالعہ کرو جس میں بطور مثال ۲۸ موافق اور دوسرے فدا ہب فلیمیہ کے خلاف ہیں (ص ۱۸/۳۰) اور محدث خوارزی نے جامع احاد یہ صحیحین ذکر کیس جو فد بہب حنی کے موافق اور دوسرے فدا ہب فلیمیہ کے خلاف ہیں (ص ۲۳۸/۱۰) اور محدث خوارزی نے جامع مسانیدالا مام الاعظم کے بھی ہر باب میں اس امرکو ثابت اور نمایاں کیا ہے۔ وللہ الحمد۔ (حاشیہ ذب الذبابات ص ۲۴۸/۲۳)

(۱۷)امام فخرالدین رازی ۲۰۲\_۵۰۲ ه

مشہور ومعروف منسر ومتنکم۔علامدابن الجوزیؒ نے ص ۲۱ میں لکھا کہ اُن مناخرین حنابلہ نے قولہ تغالے وہوالقاہر فوق عباد ہ ہے فوقیت حسیہ مراد لی ہے اوراس بات کو بھول گئے کہ بیتو اجسام وجواہر کے لئے ہوا کرتی ہے۔ پھریہ کہ فوقیت سے علوِ مرتبت بھی تو مراوہوا کرتی ہے۔کہا جاتا ہے کہ فلاں فخص فلال فخص ہے اوپر ہے بیٹی مرتبے میں ۔اس پرتعلیق میں تفسیر کبیررازی کاارشاوذیل نقل ہواہے۔

ساراعالم کرہ ہے، لہذا خدائے تعالی کو جہت فوق جس متعین کرناممتنع ومحال ہے۔ہم دوآ دمی فرض کریں ایک نقط مشرق جس کھڑا ہو، اور دوسرامغرب جس تو ظاہر ہے کہ دونوں کے قدم متقابل ہوں مے، اور جوایک کے مقابل جس اوپر ہوگا وہ دوسرے کے لحاظ سے پنچے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا دنیا والوں کے پنچے ہونا بالا تفاق محال ہے، لہذا اس کا کسی مکان متعین جس ہونا بھی محال ہوگا۔

پھرعلامدابن جوزیؒ نے لکھا کہ 'جیے خدانے فوقِ عبادہ فرمایا وہو معکم بھی فرمایا ہے۔اگراس میں معیت کولم سے متعلق کیا جائے تو دوسروں کو بھی جن ہے کہ استواء کو تہر وغلبہ پرمحول کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی عرش پرہے،اس کو پورا بحر دیا ہے۔اوراشبراس کو بتلایا کہ وہ عرش سے مماس ہے اور کری اس کے دونوں قدم رکھنے کی جگہہے۔ میں کہنا ہوں کہ مماست (ایک کا دوسر کو مس کرنا) تو دوجسموں کے اندر ہوا کرتا ہے۔ پھراس نظریہ کے بعد خدا کے لئے جسم مان لینے میں کیا کسریاتی رہ گئی؟''

ال رتعلق بل المحكم أينه كالمعاردان في المستراك الماس التقديم الله والمحاكة وليارى تعالى وَ تَحْسُ اللّهُ وَ اللهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

امام رازی کی تغییر کبیر بہت مشہورہ، جس میں فقہی فداہب اوراحکام وعقا کد کی ابحاث درج ہیں اور نداہب ہاطلہ فلاسفہ وغیرہ کا مجھی خوب رد کیا ہے۔ کوئی عالم اس کےمطالعہ ہے ستغنی نہیں ہوسکتا۔ای طرح علم کلام وعقا کد میں آپ کی کتاب اساس التقدیس بھی بےنظیر محققانہ کتاب ہے۔ جس میں فرقۂ مشبہ ومجسمہ کار دبھی مفصل کیا گیا ہے۔

علامه ابن تیمید نے اس کے مقابلہ میں'' الناسیس فی رواساس التقد میں بکھی ، جوابھی تک شائع نہیں ہوئی ۔علاء کا خیال ہے کہ اگر ان کی بیے کتاب اور دوسری کتاب العرش بھی اگر انصار السندوالے شائع کر دیں تو امت پر بڑااحسان ہوگا کیونکہ جس طرح ان کی نقض الداری وغیرہ سے اہلِ بجسیم اورعلامہ ابن تیمیہ وابن القیم کے نظریات کھل کرسامنے آ گئے اوران کی تر دیدممکن ہوئی ،اس طرح التاسیس وغیرہ کا شائع ہوجا تا بہتر ہوگا۔واللہ المستعمان ۔

علامہ کوٹریؒ نے لکھا: امام رازی مجسمہ کے حق میں سیف مسلول تھے، اس لئے وہ ان کے یہاں اہلِ علم میں سے سب سے زیادہ مبغوض ہیں، کیونکہ انہوں نے پورے دلائل وحجتوں کے ساتھ ان کی شرارتوں کا جوب دیا ہے۔ اور خاص طور سے مجسمہ اہلِ شام کواپنی کتاب'' اساس التقدیس کے ذریعہ لاجواب کردیا ہے۔ اور بیالی کتاب ہے کہ اس کوسونے کے پانی سے لکھا جائے تو اس کا حق ادامواور بیاس قابل ہے کہ اس کو درسی نصاب میں رکھا جائے۔ خاص کران مقامات میں جہاں مشہہ ومجسمہ کا فتنے زیاوہ ہو۔

نیز ان کی تفسیر کبیر بھی ردِحشوبہ میں بےنظیر ہے۔عجب نہیں کہان کی ان خدمات سے ان بعض غلطیوں کا کفارہ ہو گیا ہو جوان سے صادر ہو گئی تھیں ۔اوران کی جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہو۔ ( حاشیہ انسیف الصقیل ص۲۱/۱۷۱)۔

(١٨)علامة في الدين احمد بن تيمية حراني حنبلي م ٢٨ س

آپ کا کھل تذکرہ مقدمہ انوارالباری ص۱۲۲/۳ میں کیا گیا ہے۔ یہاں خاص طور سے اصول وعقا کہ کے سلسلہ میں شمنی ترجمہ پیش ہے۔ علامہ کے بارے میں بہت پچھ کھا گیا اور آئندہ بھی لکھا جائے گا ، کیونکہ وہ ایسا مسلک چھوڑ گئے ہیں، جن میں حق و باطل ملا ہوا ہے اور ان دونوں کوالگ الگ کرنا ، اور بتلا ناعلاء امت کا اہم فریضہ ہے۔ بقول علامہ کوثری کے ان کاعلم وسیع تھا ، ابتدا میں علاء وقت بھی متاثر ہوئے ، مگر انہوں نے جمہور سلف وخلف کے خلاف اپنے تفر داستہ منوانے کا سلسلہ شروع کیا تو اس رویہ سے علاء کوتو حش ہوا۔ اصولی وفرو گئ شذوذ و تفر داست کی لائن گئی چلی گئے وہی علاء جوان کے نہایت کرویدہ تھان سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علاء سے مناظر ہے ہوئے اور سب کے مقابلے میں وہ اپنی نگانی ضروری بھی ۔

انہوں نے کئی بارا پی باتوں ہے رجوع بھی کیا، جیل ہے باہر آئے تو پھرا پی پرانی روش پر چلے بالاً خرجیل ہی ہیں انقال فر مایا اور جیسیوں مسائل میں سلف ہے اختلاف کر کے ان برطویل لاطائل بحثیں چھوڑ گئے ہیں۔

غیرمقلدین نے جن کواصول وفروع میں جمہورسلف وظف اورائمہ جمجہ ین سے اختلاف ہے وہ بھی ان کے تفردات سے قائدہ اٹھاتے
ہیں اور نواب صدیق حسن خال نے توعقائد میں پوری ہمنوائی کی ہے، جس کا ذکر آھے آئے گا۔علامہ ابن تیمیہ کے حالات میں محترم مولا ناعلی
میاں صاحب دام ظلیم نے مستقل تالیف کی ہے، جس میں صرف اوصاف و کمالات گنائے ہیں اور تقیدات اکاپر امت کونظر انداز کردیا ہے۔
محترم مولا ناشاہ زید ابوالحس فاروقی مجدوی دام فصلیم نے ''علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم عصر علاء کے نام سے تحقیقی رسالہ لکھا ہے
جس میں مدح و ذم دونوں کو جمع کیا ہے۔ آپ نے ص اوا میں ۹۸ تفردات کا ذکر کیا ہے اور مولا ناسعید احمد صاحب اکبر آبادی کے تیمر سے
جس میں مدا کی تعداد ہے۔ جن میں ۱۳۹ جماع امت کے خلاف ہیں۔ ہمارے اکاپر میں سے شاہ عبدالعزیز کو منہائ النہ پڑھ کر بڑی وحشت
ہوئی تھی۔ اور انہوں نے لکھا تھا کہ علاء وقت نے جوفیصلہ ان کے خلاف کیا تھاوہ بے وجہ نہ تھا اور علامہ ابن القیم نے جوان کی طرف سے صفائی

يشخ محمرعبده كاردابن تنميه

الجواہرالیہیہ ص۱۵۴میں شیخ محمدہ کاردبھی ان کےحواش علے شرح العقیدہ سیفٹل کیا ہے،'' ابنِ تیمیہ حنابلہ میں سے تھے، جو ظاہر آیات واحادیث پڑمل کرتے تھےاوروہ اس کے قائل تھے کہ خدا کا استواء عرش پرجلوسا ہے۔ یعنی وہ اس پر بیٹھتے ہیں۔ پھر جب ان پراعتراض ہوا کہ اس سے توعرش کا ازلی ہونالازم ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی ازلی ہے تو اس کا مکان بھی ازلی ہوگا۔ جبکہ ازلیت عرش کی خلافت ند ہب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عرش قدیم بالنوع ہے کہ ایک عرش فٹا ہوکر دوسرا پیدا ہوتا رہا تا کہ اس کا جلوس از لا وابدار ہے۔ اس کوفقل کر کے بیٹے محمد عبدہ نے لکھا کہ سوچنا جا ہے تھا کہ اعدام وا پیجاد کے درمیانی وقفہ میں خدا کا جلوس کس پرتھا، کروہ استواء وجلوس سے ہث جاتا تھا تو بیزوال بھی ازلی مانٹا پڑے گا۔"مسبحان اللہ ما اجھل الانسان و ما اضغ ما ہو صلی گنفسہ."

#### علامهآ لوس كاردِابن تيميه

استواء کے معانی و ندا بہب پر بحث کے ماتھ و علامہ نے استواء کو بمعنے استقرار لینے کے عقیدہ کو غلط ٹابت کیا ہے اوراس کو بڑی گمراہی اور صرح کے جہالت بتلایا ہے (روح المعانی ص ۱۳۳/۸) آپ نے استواء کے معنی استقرار لینے والوں کے خلاف امام ازی کے دن ولاک بھی ذکر کتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحی ککھنوی نے '' ابرازالغی'' میں علامہ ابن تیمید پر سخت ریمارک کیا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب مصرت مولانا مدتی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر آیا بھی ان کے اصولی وفروعی تغردات پر کھیرکرتے تھے۔

علامہ کوٹری نے لکھا: علامہ ابن تیمید نے کتاب الداری، کتاب عبداللہ بن الامام احمداور کتاب ابن فزیمہ کی تصویب کی ہے، لہٰ فداوہ
ان کے مضافین کے قائل بیں اور جواعترا ضات ان پر وار دہوتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ پہلی وار دہوتے ہیں۔ اور خودانہوں نے ''الناسیس
فی رواساس التقدیس' میں حب ذیل امور قابت کے ہیں۔ (۱) عرش لغت میں سریر کو کہتے ہیں جواو پر کی چیز کے لحاظ ہے کہ لا تا ہے اور اپنے
سے بیچ کی چیز وں کے لئے بطور جھت کے ہوتا ہے۔ پھر جب کر قرآن مجید نے اللہ کے لئے عرش کہا ہے اور وہ اس کے لئے بطور جھت کے نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اس کے لئے بلحاظ دوسروں کے بطور سریر کے ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ اس کے او پر ہے' اس طرح علامہ کے نبیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اس کے او پر ہے' اس طرح علامہ کے نزد یک عرش اللہٰ تعالیٰ کے بیٹھنے کی جگہ ہے تعالیٰ اللہٰ عن ڈ لک۔

(۲) ای کتاب میں بیمی ہے کہ 'کتاب وسنت اوراجماع سے کہیں ثابت نہیں ہوا کہ اجسام سارے محدث اور پیداشدہ ہیں اور بی بھی نہیں آیا کہ اللہ جسم نہیں ہے۔ اور بیر بات کسی امام نے بھی ائمہ مسلمین میں سے کسی نے بھی نہیں کہی ہے۔ البذا اگر میں اس بات کا قائل نہ موں تو بیشر بعت یا فطرت سے خروج نہ ہوگا۔''

(۳) تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ جسم نہیں ہے، جو ہرنہیں، متحیز نہیں ہے، اس کے لئے جہت نہیں ہے، اس کی طرف حسی اشارہ نہیں کر سکتے ۔اس کی کوئی چیز دوسرے ہے متمیز نہیں ہے اور تم نے اس کواس طرح تعبیر کیا کہ وہ منقسم نہیں ہے، نہ وہ مرکب ہے اور تم کہتے ہو کہ اس کے لئے حدوعا یہت نہیں ہے، تم بتاؤ کہ اس نفی کوتم نے بغیر کمتاب وسنت کے کیونکر جائز قر اردے لیا۔؟

علامه ابن تیمیدنی موافقة المعقول (ہامش المعباج ص ۱۷/۵) میں حوادث کوذات باری کے ساتھ قائم کردانااور المعباج -ص ۱۲۹۳۱ میں نصرت کی کہ اللہ تعالی جہت میں ہے اور ہامش ص ۱۳/۲ وص ۲۲/۲ میں خدا کے لئے حرکت بھی ٹابت کی ہے۔ نیز انکار خلود نار کی ہات تو ان کی بہت مشہور ہو چکی ہے۔ اورا یسے ہی قدم نوعی کا قول بھی (راجع ماذکرہ ابن تیمیہ ٹی نقدم اتب الاجماع لابن جزم ص ۱۲۹)

ص ۱۹۹/۳۲۱ مقالات میں آ مے علامہ کوٹری نے لکھا کہ میں تو ابن تیمیداور ابن القیم کے رسواء کن تغردات کی گفتی ہے تھک میا ہوں اور '۔۔۔۔۔السیف الصقیل'' کے کملہ میں بہت کچھ لکھ بھی چکا ہوں۔

اصل یہ ہے کہ جسیم کا قول اور عقیدہ اعمہ اصول الدین کے نزویک معمولی بات نہیں ہے، علامہ نووی شافعی نے شرح المہذب کے باب صفة الصلوٰة میں مجسمہ کی تکفیر کی ہے۔اور علامہ قرطبی صاحب جامع احکام القرآن نے الذکار میں فرمایا کہ بیجے قول ان کی تکفیر کا ہی ہے۔

كيونكدان كاوربت پرستول كدرميان كوئى فرق نبيس ہے۔

ا مام ابومنصور عبدالقاہر بغدادی م ۲۹م ھے نے'' الاساء والسفات' میں لکھا کہ'' تمام اشعری اور اکثر متکلمین نے ایسے بدعتی کی تکفیر کی ہے جومعبود حقیق کی صورت مانتا ہویا اس کے لئے حدونہا بت اور حرکت وسکون کا قائل ہو۔

کرامیہ، مجسمہ خراسان کی تکفیر بھی سب بی علماء نے ان کے عقائد ذیل کی وجہ سے کی ہے۔(۱) اللہ جسم ہے۔(۲) اس کے لئے عالم زیریں کے لحاظ سے حدونہایت ہے۔(۳) وہ اپنے عرش سے مماس ومتعمل ہے۔(۳) وہ محل حوادث ہے۔(۵) اس کے اندراس کا قول و اراوہ حاوث ہوتار ہتا ہے۔''ایسا بی مضمون ان کی کتاب''اصول الدین'' میں بھی ہے۔اس کے بعد علامہ کوئر کی نے لکھا کہ تکفیر اہل قبلہ کے مسئلہ کی کمل و مدلل بحث علامہ تشمیری (مولا نامجمدانورشاہ ) کے رسالہ الفار الملحدین میں قابل مطالعہ ہے۔(مقالات ص ۲۱)

#### علامه ذهبي وعلامه ابن تيميية

علامہ کوٹریؒ نے حاشیہ السیف الصقیل ص ۱۸ میں علامہ ذہبی کے حالات میں تکھا کہ ان سب ہاتون کے ہا وجود وہ ناظم تصیدہ (ابن القیم) اور ان کے شخ (علامہ ابن تیمیہ) سے تہیں بہتر ہے اور ان کا ضرر عقائد میں ان وونوں سے بہت کم تھا اور خود علامہ ذہبی نے ہا وجود ان دونوں کے عالی معتقد ہونے کے علامہ ابن تیمیہ کو صیحت تکھی ہے جس میں ان کوعقائد میں غلو سے دوکا ہے۔ بید سمالہ زغل انعلم للذہبی کے ساتھ شاکع ہوگیا ہے، اور ووسری کتابوں میں بھی ان کے ہارے میں تکھا۔ (۱) مجھے ابن تیمیہ کے دوستوں اور مخالفوں دونوں سے ایڈ اکمیں کہنی ہیں اور میں ان کے ہارے میں تکھا۔ (۱) مجھے ابن تیمیہ کے دوستوں اور مخالفوں دونوں سے ایڈ اکمیں کہنی ہیں اور میں ان کے ہارے میں قائم ہوں۔ ' (کما فی الدر الکامنہ) (۲) ابن رجب ضبلی نے طبقات میں ذہبی سے نقل کیا ابن تیمیہ نے بردی جسارت کر کے لئی تعیرات اختیار کیس جس سے اولین و آخرین نے احتر از کیا تھا اور وہ ان سے خوف کھاتے رہے تھے۔

(۳) علامہ ذہبی نے زغل العلم ص کا میں لکھا: ''میں ابن تیمیہ کے وزن وتفیش میں تھک گیا ہوں تا آ نکہ برسوں کی طویل مدت میں بھی سرانہ پاسکا کہ ان میں کتنا پچھ عیب ہے۔ جس کی وجہ ہے وہ اہلی مصروشام میں بچھڑ گئے اور وہاں کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کی سرانہ پاسکا کہ ان کی سکتہ یہ کہ اور کھے میں ان کے کبروغرور کے اور ریاست و مشخت کا حد سے زیادہ عشق ، اور ہڑوں کو تقیر سجھنے کا جذبہ، تحقیر کرنے گئے ، ان کی سکتہ یہ کہ ان کے وہ ان کے کبروغرور کے اور ریاست و مشخت کا حد سے زیادہ عشق ، اور ہڑوں کو تقیر سجھنے کا جذبہ، ایس سے میں تو ہوسکتا ہے کہ جدا کیں ان سے اور ان کے اتباع سے نال دیں وہ بہت زیادہ ہیں بلکہ جو بچھ ابتلا ان کو پیش آئے وہ اس کے ضرور ستی تھے اس بارے میں کوئی شک و شید نہ کرو۔''

(۳) زغل العلم ص۲۳ میں کھا: ''میں نے آخرانجام ان کادیکھا کہ ان کی تحقیر ہوئی ، ان لوگوں نے چھوڑ دیا ، گمراہ بتلایا۔ حق یا ناحق ، گذیب و تکفیر تک کی۔ اس سے پہلے جب تک وہ اس صناعت (فن اصول وعقائد) میں درانداز ندہوئے تنے تو نورانی روشن چبرہ تھا۔ جس پر سلف کا نور تھا، پھروہ سیاہ، بنورو بے رونق ہوگیا۔ وشمنوں کی نظر میں وہ کا فر، وجال وافتر اء پرداز ہو مجھے، بہت سے نضلاء وعقلاء نے ان کو فاضل محقق کہا، اورخودان کے عوام اصحاب نے ان کو حامی ملت۔ اسلام کا حجند البلند کرنے والے اور مجی السنت قرار ویا۔''

اس کے بعد علامہ کوٹری نے لکھا کہ زغل العلم کی نسبت علامہ ذہبی کی طرف غلط نہیں ہے۔ وہ وارالکتنب المصریہ کے ''تیموریہ'' میں طلمان مخطوطات محفوظ ہے۔

۔ پھرلکھا کہ علامہ ذہبی کا نقطہ نظرابن تیمیہ کے بارے میں اوپر کے بیانات سے واضح ہے۔اگر چہدوہ ابن تیمیہ بی کے مسلک پر تھے۔ کیونکہ ان کے کمالات سے مرعوب ومتاثر بھی ہو چکے تھے۔

ہم نے چونکہ پہلےان کی اٹی لغزشوں کا و کر کیا تھا،اس لئے مہال ان کی وہ حسنات بھی ذکر کردیں جوحق کی حمایت میں ان سے صاور

ہوئی تغیس تا کہ عدل وانصاف کاحق ادا ہوا ورخو دفریبی میں جتلا لوگوں کو تنبیہ بھی ہوجائے۔ (حاشیہ السیف الصغیل ص۱۸۴)۔

# (١٩) مفسراشيرالدين ابوحيان محربن بوسف بن على بن يوسف بن حيان اندى شافعي م٢٥٥ هـ

مشہور ومعروف مغسرو سکام لغوی نحوی تھے۔ آپ بھی شروع شی علامہ ابن تیمید کے نہایت معتقد تھے۔ ان کی منقبت میں اشعار بھی کھے تھے۔ پھرا نے اصولی تفروات کی وجہ سے منحرف ہوئے تو ان اشعار کوا ہے دیوان سے نکال دیا تھا اور اپنی بڑی تغییر بحر محیط اور دوسری جھوٹی تغییر المہر میں بھی جگہ جگہ ان کا رد کیا ہے۔ یہ کی قال ہوا ہے کہ علامہ ابوحیان نے علامہ ابن تیمیے کہ کتاب العرش دیکھی تو آئیس یقین ہوگیا کہ وہ جسی بیں۔ اور بہی بات استے زیادہ انحواف ونفرت اور تغییر میں شدیدرد کا سبب بن بھی سکتی ہے، انہذا دوسر اوا تعدیمی اختلاف والا جس کا ذکر مولا تا آزاد نے بھی تذکرہ میں کیا ہے، نا قابلی عفوقر ارئیس دیا جاسکتا۔ مولا تا آزاد اپنی آزادی رائے اور عدم تھید میں جود وعصبیت کے لئے اپنی مثال آپ نے علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں بھی لکھ مے کہ جو کچھا ختلاف علام کوان سے ہوادہ معاصرت کی چشک تھی ، حالا نکر حقیقت ہرگز بید نتھی۔ اور حسل مرح علامہ ابن تیمیہ نے سلف وظف اور جمہورکی رائے اور اجماع امت کے فیصلوں کی بے قدری کی ہے اس کی بھی نظیم مشکل ہے۔

# علامهابن تيميدكے بارے ميں مغالطه كى بڑى وجه

یہ بھی ہے کہ وہ انکہ اربعہ جہتدین کے احترام کو بھی کھوظ رکھتے ہیں۔ان کے بہت سے فیصلوں کو کھطے دل سے قبول کرتے ہیں۔لیکن ساتھ بی ہو بات ان کے مختار سلک کے خلاف کسی کی بھی ہوتو اس کورد کردیتے ہیں۔مثلاً طلاق ثلاث کے بارے ہیں اپنے متبوع امام احمد کی بھی پروانہیں کی وہ اوران بھی پروانہیں کی وہ اوران کہی پروانہیں کی وہ اوران کے متلہ ہیں سارے اکا برامت اور اپنے خاص معتمد و ممروح اعظم ابن عقیل کی بھی پروانہیں کی وہ اوران کے انتاع امام اشعری کو بھی مانے ہیں گراپنے مختار کے مقابلہ ہیں ان کا تول بھی رد کردیتے ہیں اور ساری امت کو چھوڑ کر متاخرین حنابلہ ابن حالہ ،ابو یعلے وزاغونی وابن خزیمہ برقریا وہ بحروسہ کرتے ہیں۔

# امام بخاری کی طرح کے شدہ مسلک

انہوں نے جوفقہی مسلک اینالیا تھا۔ ہی کوسب پرمقدم رکھا۔ خواہ وہ مسلک احادیث صیحہ کے بھی خلاف ہو۔ مثلاً رکوع و بحدہ میں قرارة کی ممانعت کی احادیث مسلم ورندی وغیرہ ،اور جبکہ جمہور محدثین وفقہا کا بھی اس کے منوع ہونے پراتفاق ہے گرامام بخاری نے جائز قرار دیا۔ (بدیہ ابجد مرا،۱۰)

#### علامهابن تيميداورا نكارحديث

ایسے بی منہاج السند میں علامدابن تیمیدنے بعض احاد یہ ب صبحہ ثابتہ کا انکار کردیا۔ جس پرعلامہ بکی اور حافظ ابن حجر نے بھی نقد کیا اور مسئلہ طلاق میں جومیض کی حالت میں دی جائے لکھے دیا کہ ایسی طلاق کوتسلیم کرنے کے لئے احادیث میں کوئی تصریح نہیں، جس پر حافظ ابن حجر ّنے ردکیا کہ اس کی حدیث تومسلم شریف میں ہے۔

تمام احادیثِ زیارۃ کوموضوع و ہاطل کہددیا۔ درود شریف میں سیدنا ابراہیم و آل ابراہیم کی حدیث ہے انکار کردیا۔ جبکہ وہ بھی بخاری میں ہے۔وغیرہ اس کوہم انو ارالباری جلدا امیں بھی مزید تفصیل ہے لکھ پیچکے ہیں۔

غرض فقہی مسلک نہ تو امام بخاری کا چل سکا۔ نہ علامہ ابن تیمیدگا چلے گا، تیجہ غیرمقلدین اورسلفی ہی اس پرچلیس تو چلیس ہ حکومتِ سعود پینجد بیہ نے جس طرح طلاقی ثلاث کے مسئلہ جس علامہ ابن تیمید کی قلطی و ہیں کے علاء کے فیصلہ سے مان لی۔اورجمہور کے موافق قانون بن ممیا۔اسی طرح امید ہے کہ جلد ہی زیارت نبویدوغیرومسائل پرہمی حق واضح ہوکرر ہے گا۔ان شاءاللہ۔ قبوری بدعات: اس مسئلہ میں ہم علاءِ نجدیہ، علامہ ابن تیمیہ اور پینخ محمہ بن عبدالوہاب کے تشدد کو پسند کرتے ہیں لیکن صرف ایک اس مسئلہ کی وجہ سے وہ بہت سے دوسرے جمہور سلف وخلف کے مطے شدہ مسائل سے جوانح اف وہ روار کھتے ہیں ،اور صرف خود کوموجد اور دوسروں کومشرک وغیرہ قرار دیتے ہیں۔ پیٹلم وعدوان کسی کے لئے سیجے نہیں ہوسکتا۔ والمعق احق ان بیسیع

# (۲۰) حافظ ابوعبد الله مشمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي م ۲۸ س

علامہ ذہیں کا تذکرہ مقدمہ انوارالباری م ۱۳۸/۳ میں ہوچکا ہے، گراس وقت ہم نے مقدمہ میں اکابر امت کے حالات بحیثیت ائمہ فن حدیث ورجال کھے تھے، یہاں ہم اکابر حد ثین کا ذکر بحیثیت متکلمین اسلام کررہے ہیں۔ کیونکہ یہاں بحث علم الاصول والعقا کہ ہے، اور ہم ان سب کا احاطہ اس وقت نہیں کر سکے ضرورت ہے کہ اس موضوع کی غایت اہمیت کی وجہ ہے ستقل تالیف میں تمام متکلمین اسلام کا مفصل تذکرہ یکجا کیا جائے۔ جن کے ممن میں معتز لہ وفلاسفہ وطاحدہ عالم کا بھی ذکر ہو۔ کیونکہ ابھی آپ علامہ ذہ ہی کے حالات میں بڑھیں گے کونی حدیث ورجال کا اتنابر اعالم اور بحر ناپیدا کنار کس طرح علم العقا کہ میں بڑی بڑی نام علی مایشآء لمین بیشاء فلا یسئل عما یفعل و جمع یسئلون۔

علامهابن القيم كاعقيدة نونيه

آ مے ہم متنقل ذکر علامہ موصوف کا کریں ہے۔ یہاں علامہ ذہبی کی مناسبت سے ،ان کے قصیدہ سے اس شعر کا ذکر کرتے ہیں ، جس میں علامہ نے حق تعالیٰ کے لئے سریر پر بیٹھنے کی تصریح کی ہے۔ السیف الصقیل ص ۲ کا میں علامہ بکی شافعیؓ نے اس شعر پر تعجب کے ساتھ نقذ کیا کہ این القیم نے اس میں جلوس کی صراحت کردی ہے۔اس پر علامہ کوٹری کا حاشیہ ملاحظہ ہو۔

" مصنف ( تقی الدین بینی ) کوناظم تصیده ( ابن القیم ) کی تصریح جلوس پر تعجب بوار جبکدان کے ایک تلمیذ خاص محمد المنی صاحب الفرج بعد الشد ه نے مستقل رسالہ بیل و مری بفوات بھی الفرج بعد الشد ه نے مستقل رسالہ بیل خلال کی تماست بالعرش بھی قاده بن العمان سے قل کی کے" رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے ای طرح کی ہیں ، نیز اس رسالہ بیل خلال کی کتاب السنہ سے بیدھ بیٹ بھی قاده بن العمان سے نقل کی کے" رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ( اللہ تعالی جب پیدائش عالم سے فارغ ہوئے ، تو اپنے عرش پر مستوی ہوئے اور چت لیث محمد اور ایک پاؤں دوسرے پر دکھا ، اور کہا کہ یہ بیئت بھر کے لئے موز وں نہیں ہے۔ )"

ر لفتے

حافظ ذہبی کی تھیج حدیث

آپ نے کہا:''اس صدیث کی اسناد شرط بخاری وسعم پر ہے''اس سے خلال کی کتاب السند کی قدرو قیمت بھی معلوم ہوسکتی ہے،اس کے علاوہ ابن بدران وشتی کا بھی ایک رسالہ ہے،جس میں خدا کے لئے حداور جلوس ٹابت کیا گیا ہے،اس میں بھی بیصدیث نہ کورکی طرق سے نقل کی گئی ہے جس کا ذکر ہم نے ذیول طبقات الحفاظ (ص۲۲۳) میں کیا ہے۔

علامہ کوٹری نے لکھا کہ اس سے ان لوگوں کے اس دعوے کی حقیقت بھی کھل گئی کہ وہ سنت کا اتباع کرنے والے ہیں اور اپنے غلط عقیدوں کے مطابق روایات کوغلط طور سے تصحیح کر دینے کی عادت بھی معلوم ہوگئی۔

## علامه ذببى كاحال

اس کے بعد علامہ کوٹری نے '' تعبیہ' کے عنوان سے لکھا: علامہ ذہبی کا بھی عجیب حال ہے کہ مذکورہ ذیل مواقع میں وہ اسینے رشد و

صواب کی تمام صلاحیتوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ (۱) جب احاد مرفِ صفات باری پر کلام ہو۔ (۲) جب نضائل نبویہ یا آپ کے اہل بیت کی بحث ہو۔
(۳) جب کسی اشعری شافعی کے حالات تکھیں یا کسی خفی کا تذکرہ کریں۔ حالانکہ وہ بہت کی جگہوں ہیں اپنے انصاف اور تعصب سے اجتناب کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اوران کا حدیث ور جال ہی علم بہت وسیع ہے پھر کیا کسی بھی عالم وعاقل سے بیتو قع ہوسکتی ہے کہ وہ ذکورہ بالا حدیث استلقاء کی تھے کرسکتا ہے، جس کے صفحہ ون کا بطلان اظہر من الفتس ہے۔ علامہ ذہبی فروع ہیں شافعی تھے کیان عقاد ہیں جم تھے، اگر چہ بہت سے مواقع ہیں وہ اس سے براہ ت بھی کرتے تھے اوران میں خارجیت کی طرف بھی میلان تھا۔ اگر چہ وہ ابن تیمیدوا بن القیم سے بہت کم تھا۔ البندا طالب حق کو اس خاص معاملہ ہیں ان کے اقوال پر بھروسنہیں کرنا چا ہے۔ اور جو فض بھی اپنے وین کے معاملہ ہیں بتسابل نہ ہوگا وہ جان ہو جو کرا یہ کو گوں کی بے جادرانداز ہوں سے ہرگز متاثر نہ ہوگا۔

## علامه ذهبى اورعلامه بكيّ

سب جانتے ہیں کہ علامہ ابن تیہ ہے معاصر علامہ تق الدین بکی م ۲۹ کے دین کے دیس محققانہ، دلل کتا ہیں کسی ہیں، کین ان کے بیغ تان الدین بکن م اسک عطامہ ذہبی ہے شاگر و تے، جنہوں نے مشہور کتاب طبقات الشافع کسی ہے۔ ای لئے اس ہیں اپ استاذ کا حق آلم فداوا کرنے کے لئے صدے زیادہ مرح وقوصیف کی ہے، لیکن ای کے ساتھ (شایداس لئے بھی کہ اپنے والد ماجدگا وصفح تی کوئی وراث طابقا) ای طبقات کئی مواضع میں اپنے استاذ یہان کی بدعتوں اور ہوا پر ستیوں کے بارے میں نقید صرح کی بھی کرھے ہیں (جزاء الشخیرا) ان میں سے چند ملاحظہ ہوں۔

(۱) ہمار ہے بھی ذہبی الم سنت پر بے جا اور شدید ہے لکے کرتے تھے اور جب کھی اشعری کا حال کھے تو اس کوگر ان میں کوئی کسر باتی نہیں رکھتے تھے۔ لہذا ان پر کی اشعری کی فدمت اور کی حظبی کی مدت کے بارے میں اعتاد نہیں کوئا ہے۔ (ص ۱۳۲۱)۔

الم بخاری آگر چداشعری نہیں تھے اور نہ و حظبی تھے ۔ لیکن چونکہ المی السنت کوگر ان ذہبی کا خانوی مواج بن گیا تھا۔ اس لئے کتاب المضعفاء والمحتر و کمین میں امام بخاری کی گئی تھیدکر دی آگر چدہ والمام بخاری کی نہا ہے عزت بھی کرتے تھے۔ (ص ۱۲/۲ کے حاشید ذب الذبابات)۔

الم معادی اس طرح بلکی می تقید کر دی آگر چدہ و المام بخاری کی نہا ہے عزت بھی کرتے تھے۔ (ص ۱۲/۲ کے حاشید ذب الذبابات)۔ خوالان سے موافذہ نہ کرت یا دی تھوں ہیں، تا ہم وہ صد سے زیادہ تعصب سے جمری ہوئی ہے۔ '' می امام بخاری کی جمری ہوئی ہے۔ '' اس طرح علامہ بخل کی قبل کی بیات میں و حدید پر زبان ورازی کی بہمی اشاعرہ کے خلاف جمنڈ الٹھایا، تو بھی مجمدی طرف بڑھ ہے کے۔ ' اس طرح علامہ بکی نے ان کے تاریخی شافعہ و حدید پر زبان ورازی کی بہمی اشاعرہ کے خلاف جمنڈ الٹھایا، تو بھی مجمدی طرف بڑھ ہے کے۔ ' اس طرح علامہ بکی نے ان کے تاریخی شافعہ و حدید ہے۔ آپ ان ورازی کی بہمی اشاعرہ کے خلاف جمنڈ الٹھایا، تو بھی مجمدی طرف بڑھ ہے کے۔ ' اس طرح علامہ بکی نے ان کے تاریخی شافعہ کو دیات کے ان کے تاریخی میں دوران کی وروز کی اس کے۔ ان کے تاریخی کو دیات کے اس کے اس کی اس کو تو بیوں کی ان کے تاریخی کی دائل کے اس کے اس کی دوران کی وروز کی اس کی بیار کے اس کی دوران کو اعتباد دیا کے دائل کے جو کی دیات کی میں کی خوالوں کو میاں کی بیار کے میں کی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دو

(٣) ص٣٩/٢٣٩ مين لکھا: آپ دعويٰ توبيرتے ہيں كہ تجسيم ہے برى ہيں گرہم ديھتے ہيں كه آپ اى كى تاريكيوں ميں ٹا بك ٹوئياں ماررہے ہيں اوراس كى طرف بلانے والوں ميں سے بروں ہيں آپ كا شار ہے۔ آپ دعویٰ كرتے ہيں كه آپ اس فن (علم اصول الدين ) سے واقف ہيں۔ حالانكه آپ اس فن كى چھوئى بزى كى بات كو بھى نہيں سجھتے۔

# (۴)علائی کا تبصرہ

علامہ کی نے ابن جریر کے تذکرہ میں حافظ ابوسعید مملاح الدین علائی (م ۲۱ سے اسے ذہبی کے بارے میں حسب ذیل تبعرہ نقل کیا: جھے ان کے دین ورع اور لوگوں کے بارے میں ان کی تحقیق حال وسمی کے بارے میں کوئی شک نہیں، کیکن اتن بات ضرور ہے کہ ان پر'' ند مپ اثبات'' (خداکی صفات کو تجسیم کی حد تک کہ بچاتا) تا ویل ہے احتراز ومنافرت اور تنزیہ باری سے خفلت وصرف نظر کا غلبہ تھا۔ یہاں تک کہ اس نے ان کے اندراہل تنزید سے نہایت انحراف اور بے زاری اوراہل اثبات کی طرف توی میلان پیدا کرویا تھا ای لئے وہ جب ان (اہل اثبات)
میں سے کسی کا تذکرہ کوتے ہیں تو اس کے بار سے میں جتنے بھی محاس نقل ہوئے ہوں سب ہی کو بیان کردیتے ہیں، مدح میں خوب مبالغہ کرتے ہیں، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کردیتے ہیں اور پوری کوشش سے ان کی تاویل کرتے ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف کے کسی خض کے حالات لکھتے ہیں، اس کی غلطیوں اور غز الی وغیرہ کے تو ان کی مدح میں کوئی مبالغہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف کے کسی اتوال ذکر کرتے ہیں بلکہ ان کو بار بارو ہرا کر در نمایاں کر کے زیادہ ایمیت دیتے ہیں، ان کے غیر معمولی اور کثیر محاس گنانے سے پہلوتھی کرتے ہیں اوراگر کوئی علطی ہاتھ گلے تو اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنی اس طریقہ کو دیا نت وامانت کا فریضہ خیال کرتے ہیں۔ ان کا بی وطیرہ ہمارے زمانہ کے لوگوں کے لئے بھی ہے'' الثار تعالی ان کی اصلاح فرمائے'' ان کا بیرو بیصرف مخالف بے مقائد کے سبب سے ہے''

(۵)علامہ تاج سکی نے نقل ندکور کے بعد لکھا: ہمارے شخ علامہ ذہبی کا حال اس سے بھی کہیں آئے ہے جو محقق علائی نے لکھا ہے، حالا نکہ وہ ہمارے شیخ اوراستاذ بھی ہیں مگر حق ہی کاحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔

## حدسے زیادہ تعصب

ان کا حد سے زیادہ تعصب تو مفتکہ خیز حد تک پہنچے گیا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا کے یہاں ان سے ایسے حضرات کے بارے میں مواخذہ نہ ہو جائے۔ جن میں کا شایداونی درجہ کا شخص بھی خدا کے نز دیک ان سے زیادہ وجیہ وعزت والا ہوگا، لہٰذا خدائی سے سوال ہے کہ ان کا معاملہ آسان کرے اور ان لوگوں کے دلوں میں ذہبی سے درگز رکا جذبہ ڈال دے، ہمیں اپنے مشائخ وا کا برسے یہ بات بھی ملی کہ ہم ان (علامہ ذہبی ) کے کلام میں نظر نہ کریں اور ان کے قول پراعتا دبھی نہ کریں اور وہ خود بھی اپنی تاریخی کتابوں کے بارے میں بڑی احتیا ط کرتے تھے کہ وہ غیروں کے ہاتھ نہ بڑیں جو ان کی غلطیوں کا راز فاش کریں۔

ر ہا علامہ علائی کا قول ان کے دین وورع و تحری کے بارے میں تو بھی میں بھی اسی خیال پر تھا۔ لیکن اب کہتا ہوں کے ممکن ہے وہ اس طرح تحقیق کو خود دین ہی تجھتے ہوں گر ججھتے ویقین ہے کہ بعض امور کو وہ خود بھی جھوٹ یقین کرتے تھے۔ اگر چہ وہ خود ایسی با تیں دوسروں کی سے اپنی طرف سے نہیں گھڑتے تھے۔ تاہم میرایقین ہے کہ ان کی بڑی خواہش بہی ہوتی تھی کہ اسی بے بنیاد با تیں بھی ان کی کتب تاریخ میں درج ہوکر شائع ہوجا کیں۔ بلکہ یہاں تک بھی میرایقین ہے کہ وہ دل سے چاہتے تھے کہ ان باتوں کو پڑھنے والا ان کی صحت کا یقین کرلے۔ کیونکہ ان کے دل میں ان مخالف لوگوں کے لئے بغض وعناد تھا اور چاہتے تھے کہ ان باتوں کو پڑھنے والا ان کی صحت کا یقین اور چونکہ ان کے دل میں ان مخالف لوگوں کے لئے بغض وعناد تھا اور چاہتے تھے کہ ان باتوں کو پڑھ کرلوگ ان سے نفر ت کریں۔ اس کے ساتھ ان کے دل میں ان مخالف لوگوں کے لئے بغض وعناد تھا تو یہ بھی چاہتے تھے کہ ان باتوں کو پڑھ کرلوگ ان سے نفر ت کریں۔ اس کے ساتھ میرا بیا حساس بھی ہے کہ علامہ ذبی بہت سے الفاظ و محاورات کے مجے معنی ومطالب سے بھی پوری طرح واقف نہ ہوتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اسے مزعوم عقیدہ کو توت بہنچار ہے جی بھی جارے کی مہارت و ممارست بھی صاصل نہتی ۔

پیرنکھا کہ علامہذہ بی کی وفات کے بعد جب میں نے ضرورت کے وفت ان کی کتابوں میں زیادہ غور دفکر کیا تو مجھان کی تحری وسعی دفتیش احوال رجال بھی مشکوک اور لاکق تامل وقو قف معلوم ہوئی اور اس سے زیادہ میں کیا لکھوں کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے خود ہی سجے فیصلہ کرلیں سے۔

# علم كلام سے ناواقف

(۲)علامہ تاج سبکی نے طبقات میں امام الحرمین کے تذکرہ میں لکھا:''علامہ ذہبی شرح البر ہان کوئییں جانتے تھے،اورنہ وہ اس صناعت (فن علم الکلام) کے واقف و ماہر یتھے، ہاں! کچھٹو جوان منابلہ ہے خرافات من لیتے تھے۔جن کوئل سجھ کراپئی تصانیف میں واخل کر لیتے تھے۔'' آ مے علامہ کوٹری نے علامہ بکی کے ذرکورہ خاص خاص ریمارکس، عدم اعتبارا توال الذہبی بابۃ رجال حنفیہ مالکیہ وشا فعیہ سمی اخفاءِ کنب تاریخ۔ان کافکیل المعرفۃ بمدلولات الالفاظ ہوتا۔ان کی عدم ممارست بعلوم الشریعۃ پرمفصل تبعرہ کیا ہے تا کہ جولوگ علامہ ذہبی پران کی ہم جسم معلومات پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ بھی ان کی مسجح بوزیشن سے واقف ہو کیس۔

آخر من الكماكديد بات بعى قابل ذكر ب كه علامدذ بي في نازيبا جرأت كرك محدث يبيل كى كمّاب "الاساه والصفات "ص٣٠٣ مي سي حدد في كريبات الله الموافقة الله الموافقة عنه" كوا في كمّاب العلوص ٢١١ من سي حدد ف كردياراس سي انهول في كما بيا قائده المحايا اورمجمه كى مائيد بوكرا بل تنزيد كوكتنا نقصان اس سي بنجاء بيربات الاساء والصفات كي تعليقات الكوثري من ديمى جائيد.

#### ميلان خارجيت

آپ نے یہ بھی لکھا کہ متدرک حاکم میں جوا حادیث فضائل نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم واہل بیت کے لئے مروی ہے۔ علامہ ذہبی نے ان کے حاشیہ میں کھودیا۔" اظلمہ باطلا (کہ میں ان کو باطل سمجھتا ہوں) اوراس باطل قرار دینے کی کوئی دلیل بھی نہیں ورج کی ،اورابن الوردی نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ" علامہ ذہبی نے بہت ہے لوگوں کو اپنے گر دجمع ہونے والے نوعمرلزکوں سے ٹی سنائی ہا تیں نقل کر کے ایڈ ا پہنچائی ہے۔ (ص ۸ اتعلیقات السیف الصقیل)۔

(۲۰) حافظ ابن القيم ابوعبدالله شمس الدين محمد بن ابي بكر عنبلي م ۵۱ ۵ ه

علامہ موصوف کے حالات ہم مقدمہ انوارالباری ص ۱/۱۳۰ میں لکھ آئے ہیں۔ یہاں ان کے عقائد ونظریات کا بھی پجھے ذکر کری کے علامہ کوٹری نے مقدمہ السیف الصفیل ص ۲ میں (علامہ ابن تیمیہ کے بعد) ان کے احوال پر بھی تیمرہ کیا ہے،۔

آپ نے لکھا:'' ابن القیم نے اپنے شیخ ابن تیمیہ کے تمام شواذ وتفردات میں آ تکھ بند کرکے پوری طرح ہموائی کی ہے۔اگر چہ بظاہرانہوں نے دلائل کاسہارا بھی لیا ہے۔

انہوں نے ابن تیمید کے درشت وگرم لہجد کے اثرات کو کم کرنے کے لئے بہت لطیف ونرم رویہ بھی اختیار کیا ہے تا کہ ضعیف العقیدہ وورہونے والوں کو پھرسے قریب کیا جائے۔ انہوں نے اپنی تم ام عراب شخ کے تفروات کے گرد گھو نے پھرنے میں صرف کردی۔ اپنی برتح بروتقر بر میں ان کی تا کیدا حق اور کھو سے پھر نے میں صرف کردی۔ اپنی برتح بروتقر بر میں اثر نہاں کی تا کیدا حق ان کی دفاعی مساعی کا پھو بھی اثر نہایا) میں اور اندا بیا کہ تھی مشلا میں چند چیزوں کی بوی کی تھی مشلا

(۱)علم معقول میں اٹکا کوئی حصد ندتھا ،اگر چہ ایل نظری بہت ی آ را نقل ضرور کرتے ہتھے۔ان کی شفا والعلیل نونیہ اور عزفوسے ان کا

ا ما فافائن القيم كاب ابتها ع الجوش السلامي على فروالمعطلة والجميد " بحى ب بسي كاذكرعام طورے آپ كاليفات بين نيس ب سابجى تك بهارى نظرے كررى بسيسى ماس بي خلاف عقا كدر كينے والوں پر عاب كيا ہوئا۔

اس سلسلے بين اكر سنسيل بين الاسلام والوعية " بيخ عبدالله على القصيمى كى جلداول بهارے پاس ب بيا يك بيتى كے مقابلہ بين كهي ب بس بيل اس كا وسراع بين الاسلام والوعية " بيخ عبدالله على القصيمى كى جلداول بهارے پاس ب بيا يك بيتى كے مقابلہ بين كهي ب بس بيل اس كے احراضات كے ذياد و تر الزاى جوابات ديتے ہيں .. طلاق جلاث كا بارے بين كها كدائ بين علامه ابن جيدى تحقيق ، اس لئے بعد كو علاء اور عالم مرحد نے بحى ان بى كى رائے كے موافق فيعلہ كرايا تھا ميں الم 190 ميں الم 190 كيكن بيات خلاف واقعہ ب جمبور علا عسنت نے بھی بھی ان كى رائے كو تر بجی تشرى ہے۔ البتہ بحوام ميس معود بيات اس كونا فذكيا تما بي بيا مرجمت شرى ہے۔ البتہ بحوام ميس معود بيات كونا فذكيا تما بي بيا موافق اس ما 190 كونا لاقرار و كرجمبور الل سنت كى رائے كے مطابق ملات طلقات باتھ واحد كے تين طلاق كا تكم نافذكر و باب "دو علام ابن تي يو وائن النے كا كونا لاق كا تكم نافذكر و باب "دو علام ابن تي يو وائن التي كى رائے كونا لاقرار و كرجمبور الل سنت كى رائے كے مطابق ملات كا تعلى خلال تك تعلى طلاق كا تكم نافذكر و باب "دو ناف". - "دو نافر الن الن كا تكم نافذكر و باب " دو نافر الن الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر الن الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر الن سال تك الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر الن الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر الن كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر كا تعلى نافذكر كا تعلى نافذكر و باب " دو نافر كا تعلى نافذكر كا تعلى نافر كا تعلى نافذكر كا تعلى نافذكر كا تعلى نافر كا تعلى نافذكر كا تعلى نافر كا تعلى نافذكر كا تعلى نافذكر كا تعلى نافر كا تعلى نافذكر كا تعلى نافر ك

فكرى اضطراب وتهافت يرمطالعة كرفي يرظا بربوسكتاب

(۲)رجال کاعلم بھی پورانہ تھا '(۳) فقہ صدیث میچے نہ کرسکتے تھے تئے کی کہ حدیث ورجال میں ضعیف ومنکر روات کی مدح کر گئے۔ (۳) صفات باری تعالیٰ کی احادیث میں غیر سی عمر حجے روایات ہے استعدلال کیا۔ جس کا ذکر حافظ ذہبی نے بھی اعجم الخص میں کیا ہے ، جو قابلِ عبرت ہے۔ (اوران کودوسری جگہ ضعیف فی الرجال بھی کہاہے )

(۵) حافظ تقی الدین ابن فہدم اے ۸ ھاور حافظ ابوالمحاس خسینی م ۲۵ سے ہواور علامہ سیوطی ۹۱۱ ھے میں ہے کسی نے بھی ان کا ذکر اپنے ذیول تذکر ۃ الحفاظ میں بطور تفاظ حدیث نہیں کیا

(۲) انہوں نے جوحدیثی ابحاث بی زادالمعادو غیرہ میں کئے ان سے کوئی مرعوب ہوسکتا ہے تمروہ سب دوسرے محدثین کی کتابوں ہے ماخوذ جیں ، جیسے' الموردالہنی شرح سیرعبدالغنی للقطب الحلمی'' وغیرہ۔

(2) اگرابن حزم کی محلی واحکام اور محدث ابن انی شیبه کی مصنف اور تمبید ابن عبدالبرنه ہوتیں تو وہ اپنی اعلام الموقعین میں استے مفالطات وتہویلات بھی جمع نہ کر سکتے تھے۔

(٨) اپنے عقا كدونظريات كى غلطيول كى وجه سے اپنے شخ كے ساتھ اوران كے بعد بھى كتنى بى بارقيد كئے مئے اوران سے توبدكرائى كئى۔

حافظ ذهبي وغيره كانقتر

المعجم الخنص میں لکھا: ابن القیم نے متونِ حدیث اور بعض رجال سے اعتباء کیا تھا، فقہ نحو اور اصلین میں انچھی مہارت تھی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبرمبارک کے لئے سفر زیارت کو ناجائز بتلایا تھا۔ اس لئے ایک مدت تک جیل میں رہے پھرعلمی مشاغل میں گئے، محرابی رائے برحمند تھا، بڑے بڑے فیصلوں برجراًت کرجاتے تھے۔

حافظاہن جرنے در رکامنہ شل کھا:ان پر ابن تیمیہ کی مجت خالب تھی، یہاں تک کہان کے کسی قول کے بھی خلاف نہ کر سکتہ تھے بلکہ ہرقول کی تائید کرتے تھے۔انہوں نے بھی اپنے تئے ذکور کی کما بوں کو مہذب کیا ادران کے علم کو پھیلایا۔ان کے ساتھ قلعہ دھٹن میں قید بھی سے۔ اسکے بعد حکومت وقت نے ان کی تو بین و تذکیل کی ادرا کیا۔ اون پر پر سوار کرا کر دروں سے ان کو پڑایا اور شہر میں گھمایا گیا۔دوسری مرتبہ بھی فاو کی ابن تیمیہ کی موافقت کی وجہ سے مصیبت میں جاتا ہوئے۔وہ اپنے دور کے علاء کی جبیل تحمیق کرتے تھے اوروہ ان کی کرتے تھے۔ مفسر ومحدث این کثیر نے کلھا: '' افخاء مسئلہ طلاق کی وجہ سے علامہ ابن السبکی م ۲۵۷ ہو فیرہ کی مخالفت کی ،اور تکا لیف اٹھا کی میں مفسر محدث این کثیر نے کلھا۔ '' افخاء مسئلہ طلاق کی وجہ سے علامہ ابن السبکی م ۲۵۷ ہو فیرہ کی مخالفت کی ،اور تکا لیف اٹھا کی ، اور تکا لیف اٹھا کی میں تھے اور ان کی اور اور تکا لیف اٹھا کی مواد ہے بعد مدون کی دور سے میں ہیں طاہر کرتے تھے۔وہ ہیشہ سے ،ان کا زیادہ حصہ اپنے شخ کی تحقیقات تھیں ، جن کو اپنے ملکہ تو یہ اور استعداد خاص کے سب عمرہ پر ایوں میں طاہر کرتے تھے۔وہ ہیشہ ان کے تفر دات کے ارد کرد گھو میے رہتے تھے اور ان کے لئے تائیدی مواد جم کرتے رہ جسے تھے۔قضاۃ وقت کے ساتھ بھی ان کے رہا کہ تا تعدید کی ہو تھا تھی بیا ہوں نے اس نواز کو ان کے ان کے نو گی بابت جو از مسابقت بلا محل کے سب سے طلب کیا۔اور ان کے اس قول پر کو تو کو ترف کی تو انہوں نے اس فتو کے ہوئی ہے۔ وہ ہم بخو فی طوالت حذف کرتے ہیں۔(ص میں مقدمہ السیف)۔

اسموقع پرالسیف ندکورکاص ۱۸۱/۹ کا بھی قابل مطالعہ ہے، جس میں علامہ ذہبی پرنقد کے ساتھ علامہ ابن القیم پر بھی بابة رجح ان مقومت فقود ہاری علی العوش اور اقعاد النبی علیه السلام علی عرشه معه پرمغصل نقد کیا گیا ہے اس کے ساتھ السیف کے جوت معمد معمد معمد کا معمد کا معمد کا ساتھ السیف کے مساتھ السیف کے انہوں کے ساتھ السیف کے انہوں کی معمد کے ساتھ کا معمد کی کے معمد کی معمد کی معمد کی معمد کی معمد کی کی کے معمد کی کے کہ کی کے ک

ص ٢٧٢ بس ٣٨ بص ١٢١ بس ١٢٨ بمي ملاحظه كنة جائين تو بهتر ہے۔

(۲۲) الامام الحجه ابوالحسن في الدين السبكي الكبيرم ٢٥٧ه

مشہورومعروف محدث، فقیدو منظم ، بقیة المجتبدین، آپ کا مختر تذکرہ مقدمدانوارالباری س ۱۳۱/ سی ہوا ہے اور ذیول تذکر قالحفاظ ص ۲۹۹ میں ۲۵۹ میں ۲۵۹ میں میں قاضی القعنا قابھی رہے، فن حدیث اور علم العقائد میں سلم امام تھے۔ آپ نے شرح المبذب للنوری کا تحملہ پانچ جلدوں میں لکھا، اور علامدا بن تیمیہ کے ردیس مشہور عالم کتاب شفاء المقام فی زیار قافیرالا تام نہا ہے۔ محققان ومحد قائد کھی، جو دائر قالمعارف حیدر آباوے کی بارشائع ہوئی ہے۔ جس کا مطالعہ براہل علم کیلئے نہا ہے۔ ضروری ہے۔ ان کے علاوہ التحقیق فی مسئلة العلق بھی ابن تیمیہ کے ردیس معرک کی کتاب ہے دوسری رفع الشفاق فی مسئلة العلاق کھی، ایک سو بچاس سے زیادہ تالیفات کیس بعض دوسری یہ ہیں۔ ابن تیمیہ کے مصلول علم مسئلہ العلاق کھی، ایک سو بچاس سے نیادہ تالیفات کیس بعض دوسری یہ بیاں السیف المسلول علم من سب الرسول ، الا بہان فی شرح المعنبان للنوری کے موعد فاوی سیکیہ۔ السیف الصفیل فی الرد علم ابن قبل ، بیعلامدا بن القیم کے عقید و نونیہ کے دویس بے نظیرولا جواب تالیف ہے۔ جوعلامہ کوئری کی تعلقات قیم کیسا تھ مصرے شائع ہوئی ہے۔

ذیول م ۱۵۳ میں میہی ہے کہ جب علامہ مزی کا انقال ہوا تو دارالحدیث اشرفیہ کے لئے ان کی جگہ ذہبی کا نام آیا۔ گراس پر اعتراض ہوا کہ اس کے لئے داقف کی شرط ہے کہ وہ اشعری ہواور ذہبی کے بارے میں اس امر کا اطمینان نہیں ہے۔ لہٰذا علامہ بیکی کواس مند پر بنھایا گیا۔ ان کے صاحبزادے نے کہا کہ شیخہ دارالحدیث اشرفیہ میں علامہ بی سے بڑا عالم داخل نہیں ہوا، اور نہ مزی سے بڑا حافظِ حدیث، اور نہ نو کہ اور نہ مزی سے بڑا حافظِ حدیث، اور نہ نو کی والا۔

علامہ کوٹریؒ نے لکھا کہ علامہ بکی نے ابن القیم کے ردنو نیے بیں بہت مختصر ریمارک دیئے ہیں۔ حالانکہ بقول محقق اسنوی وغیرہ وہ اپنے دور کے عظیم الشان وقیق النظر مناظر وہ تکلم عظے، کیونکہ ان کا مقصد صرف علاء و شکلمین کونو نیے کی بفوات ہے روشناس کرنا تھا۔ اور جن مواقع میں صاحب نونیہ نے حدے زیادہ غلط روش اختیار کی ہو وہاں علامہ بکی نے سخت الفاظ بھی خلاف عادت استعمال کئے ہیں تاکہ ان کی تلبیسات سے کامل احتر از کیا جائے جبکہ بیخودان کے اس نہایت سخت رویہ کے مقابلہ میں بہت معمولی ہیں جو انہوں نے اہل حق کے خلاف استعمال کیا جہ اور اس کا بیزا مقصد استعمال کیا ہے۔ پھر ککھا کہ ابن القیم کا نونیدان کی سب تالیفات کے مقابلہ میں علم و حقیق کے لیاظ سے نہایت کرا ہوا ہے، اور اس کا بیزا مقصد علماء حق اہلی سنت کے مقابلہ میں حقویہ اور اس کا بیزا مقصد علماء حق اہلی سنت کے مقابلہ میں حقویہ اور بس واللہ المستعمان۔

(۲۳)علامه سعدالدین تفتازانی م ۹۱ سے

مشہور مشکلم اسلام جنہوں نے ''العقا کہ المنسفیہ'' الشیخ مجم الدین عمرائنسٹی م کے ۵۳۷ ہے گی شرح لکھی۔ یہ کتاب ہمارے درس نظامی کی علم المعقا کہ بیں اہم ترین کتاب بھی جاتی ہے۔ اس کا درس بھی ہزے اہتمام کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اگر چداب جہاں دوسرے علوم وفنون کی درس تدریس مائل بدانح طاط ہیں۔ فاص طور سے علم کلام پڑھانے والے بھی کم استعداد اور قلیل المطالعہ ہیں جبکہ اس علم کے لئے معقول ومنقول کی تمام ضروری کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ دوسرے بیر کھم کلام کی کتابیں بچھنے کے لئے علم فلندہ وشطق کی بھی نہایت ضرورت ہا اوراس کی طرف بھی توجہ کم کردی گئی ہے۔ دار العلوم و یو بندا بیسے علمی مرکز ہیں اب منطق کی تعلیم سلم العلوم تک کردی گئی ہے جبکہ ہمارے تعلم کے دور قریب ہی میں صدرا، شرب بازند، ملاحسن، قاضی اور میرز الم رسمالہ و ملا جلال و تحد اللہ و غیرہ کا درس و مطالعہ ضرور ہوتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ صرف مسلم پڑھ کرنہ پوری طرح عالم معقول بن سکتا ہے نہ شکلم اسلام ہوسکتا ہے۔ بلکہ تغییر کبیر دازی کا مجھنا بھی ان کے لئے نہایت دشوار ہے۔ مسلم پڑھ کرنہ پوری طرح عالم معقول بن سکتا ہے نہ شکلم اسلام ہوسکتا ہے۔ بلکہ تغییر کبیر دازی کا مجھنا بھی ان کے لئے نہایت دشوار ہے۔ جس میں معقول و منقول اور دلائل و برامین اسلام کا بہت ہی گراں قدر ذخیرہ ہے۔

پھر پھیل کیلئے درجہ تخصص کا اہتمام نہ فن حدیث ورجال کیلئے ہے نہ علم تغییر کیلئے ، نہ علم کلام وعقائد واصول الدین کیلئے ہے نہ فقہ و اصول فقہ کیلئے ہے جبیبا کیلمی مراکز کے ثابانِ شان ہوتا جا ہے۔ ہمارامقصد نفزنہیں بلکہا ہم کوتا ہیوں کی طرف توجہ دلا ناہے۔

شرح عقائدتنی مع حواثی مفیده ومیزان العقائد کففرة استاذ الاساتذه شاه عبدالعزیز دہلوی شاکع شده ہے اوراس کی شرح راندیر (سورت) سے بھی اچھی تحقیق کے ساتھ شاکع ہوئی ہے۔ اس کے شارح علامہ ش الدین افغائی ہیں۔ زبان کہیں کہیں بخت ہوئی ہے، تاہم عمده معلومات جمع کردی ہیں۔ اس کتاب میں مشہد ومجسمہ اور غیر مقلدین وسلفیہ کاردوا فرموجو و ہے۔ اس زمانہ میں ہندو پاک کے غیر مقلدین حنفیہ کے فروی مسائل کو تختہ مشق بنا کر تقلید و حنفیہ کے خلاف جموٹا پر و پیگنڈہ کرتے ہیں اور اپنے غلط عقائد پھیلاتے ہیں۔ جمہور سلف وخلف کے عقائد الی سنت کا پوراعلم اور غلط عقائد کہ واقفیت نہایت ضروری ہے۔ واللہ الموفق۔

(٢٣)الا مام الكبيرالحجة في الدين ابو بكرائصني الدمشقي م ٨٢٩ هـ

علامہ محقق موصوف کا تذکرہ افسوں ہے کہ انوارالباری میں نہ ہوسکا۔ آپ کی مؤلفات میں شرح سیجے مسلم، شرح المتنہ فی المقد الثانی، شرح المنہان للووی، وغیرہ صدیث وفقہ میں مشہور ہیں، اور عقائد کے سلسلہ میں کتاب دفیع شب میں شب و تمود و نسب ذلک المح الامام احمد ہے، جس میں تمام ان صدیقی وغیر صدیقی ولائل ابن تیمیہ کے جوابات نہا یت تعمیل کے ساتھ ورج کئے ہیں اور خاص طور سے ابن تیمیہ کے زمانہ کے حالات وواقعات کا مفعل ذکر کیا ہے۔ استقرار عرش فناءِ نار، قدم عالم، افغیلیت مرقدِ نبویہ (علے صاحبہا الف الف تحیات مبادکہ) شدر حال اور زیار ق نبویہ وقوسل کے بارے میں سیر حاصل کلام کیا ہے۔ یہاں ہم ایک وہ خاص فقول ہیں چیش کرتے ہیں۔

علامداین تیمید کے محدوح و معتداعظم محقق ابن عقیل نے فربایا: اللہ تعالی اس سے بہت ارفع واعلی ہے کہ اس کی کوئی صفت الی بھی ہو کہ وہ مقامات واسکنہ کوشفول کرے، اور بیوعین تجسیم ہے جبکہ حق تعالی کے لئے نیاجزء جین نیابعاض، پس خدا کے تعالیٰ کے لئے بیعقیدہ کس قدر جمافت و جبالت کا ہے، وہ ذات یاری جسمیہ کی خیال بند یول سے منزہ وہبر اہے، پھر علامہ نے تفصیل سے خدا کی تنزیدہ فیظیم کی شان پر کلام کیا ہے (من اوفع اللہ علیہ وہ اب علامدا بن حزم سے الملی واقعل جس تکھا: '' ایک فرقۂ مبتدعہ پیدا ہوا ہے۔ جو دعوی کرتا ہے کہ چھر بن عبداللہ صلے اللہ علیہ وسلم اب معلی وہ رسول تھے'' پھر تکھا کہ بیمقال خبیشہ خالف ہے اللہ اللہ صلے اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اس کے بھی جس پر ابل اسلام شروع سے قیامت تک ہوں مجل میں باخی وہ نسی بالم اسلام شروع سے قیامت تک ہوں محل میں جانے وہ دفت ہی تکہ دنہ بڑھا جاتا جواب تک پڑھا جاتا ہے اور قیامت تک ایسانی میں وہ وہ سول اللہ ہوتا۔ (ص ۲۱ و فع المدیہ )۔

ناظرین، یہاں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کرلیں کہ امام مالک نے جوخلیفہ عباسی کو حضورعلیہ السلام کی تعظیم حیاہ جتا کیلئے تنبیہ کی تخلیم کی تعظیم حیاہ جتا کیلئے تنبیہ کی تحقیم کی تعظیم کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم ک

(۲۵) حافظ الدنيا شيخ ابن حجر عسقلانی م ۸۵۵ ھ

آپ نے اگر چہ کوئی مستقل تالیف علم کلام بین نہیں گی۔ گرفتح الباری بین کتاب التو حید وغیرہ کے تحت بہت ی ابحاث تفصیل سے آمٹی ہیں اور ان بیں علامہ ابن تیمید کے ردوو بھی پوری وضاحت سے درج ہوئے ہیں۔ ذیول تذکرۃ الحفاظ ص ۳۲۰ وص ۳۳۸ میں بھی علامہ ابن تیمید وحافظ ابن حجر کے اختلاف نظریات پر روشنی پڑتی ہے۔ (٢٧) مخفق كمال الدين بن البمام ١٢٨ ه

آپ کی حدیثی وفقهی خدمات توسب کومعلوم ہیں علم کلام میں 'مسامرہ'' بھی بہت مشہورمعر کہ کی تصنیف ہے، جس میں مجسمہ کا بھی رو کیا ہے انکی ایک تحریر'' علامدابن تیمیدا ورائے ہم عصرعلماء' 'ص ۸۵ میں قابلِ مطالعہ ہے۔ نیز وہاں حافظ ابن حجر کاریمارک بھی دیکھا جائے۔

(22)علامه عبدالوباب شعرانی شافعی م ۱۷۳ ه

جليل القدر محدث بصوفی و پينکلم تنے فوا كد جامع ٣٣٧٥ /٣٣٧ ميں مفصل تذكر وقابل مطالعہ ہے۔ آپ كى ٣٨ تاليفات ميں سے عقا كدوكلام كے سلسله بيں ابي اليواقيت والجواہر في بيان عقا كدالا كابر فواكدالقلا كدنى علم العقا كدرالكبريت الاحر في علوم الشيخ الاكبر \_ القواعدالكشفيه الموضحات لمعانى الصفات الالبيد

(۱۸)علامهابن حجرشهاب الدين احد مكى شافعي م٢٥ ه

مشہور محدث وفقیہ و مشکلو قاشریف ومؤلف "المحیرات المحسان فی مناقب الا مام الاعظم النعمان" آپ نے این فاوی حدیثیہ اور الجواہر المنظم میں غلط عقیدوں کی نشاندہی کرکے ان کاردکیا ہے۔ ان میں علامہ ابن تیمیہ کا بھی سخت ردکیا ہے۔

(۲۹)علامه محدث ملاعلی قاری حنفی م ۱۰۱ه

مشہور محدث حنی جنہوں نے شرح نقدا کبرامام اعظم ملکسی ہے۔ اور اپنی شرح ملکلو ۃ میں بھی سفرِ زیارۃ نبویہ کی بحث کر کے اس کو معصیت قرار دینے والوں کوقریب بہ کفر کہا ہے۔

(٣٠) الشيخ الإمام العارف امام رباني مجد دالف ثاني م ١٣٠٠ اهد

امام عالی مقام کے طالات مقدمہ انوارالباری میں بھی ذکر ہوئے ہیں، یہاں دوسری حیثیت اجا گرکرنی ہے۔جس طرح چوتھی اور یانچویں صدی کے بینخ الحتا بلہ ابوعبداللہ الحسن بن حامہ الوراق م ۲۰۳ ھاور قاضی ابویطے حنبلی م ۲۵۸ ھاور زاغونی حنبلی م ۲۵۸ ھانتا عرو سے اختلاف کر کے اور امام احمد کامسلکی عقیدہ ترک کر کے عقیدہ تشبیہ وجسیم اور غداہب اثبات کی بنیاد ڈالی تھی اور اس کی وجہ سے اشاعرہ و متاخرین حنا بلہ بھی کافی جھڑے سے اور فسادات بھی رونما ہوئے۔

اس کے بعد علامه ابن الجوزی علی م عود علی ان کے دویس رسالہ "دفیع شبھة التشبیه والود علی المجسمة ممن بنت حل ملحب الامام الحمد، لکھا يقيتان السام الحرمين منابله وغير جم كوبہت فائده بوار جبكه ان سے پہلے امام بيلق ،امام الحرمين ،امام غزالى اورامام ابن عساكر بھى اشاعره كى تائيداورمتاخرين حنابله كى ترديد بہت بھے كرتے رہے تھے، جن كاذكر جم نے بھى اور كيا ہے۔

لیکن ان سب کے بعد علامہ ابن تیمیہ وابن القیم نے آ کرامام احمہ اور متقد مین اشاعرہ و حنابلہ کے خلاف جمنڈ ااٹھا دیا۔ اور تشبیہ تجسیم اور غدمپ اثبات کی مجر پورتا ئید کردی۔ اس کے بعد جوصورت حال اب تک ہے اس کا نقشہ او پر دکھایا میاہے۔

سیجمای طرح کا فتہ علاءِ سوم کی سرکردگی میں شہنشاہ اکبر کے دور میں اب سے تقریباً چارسوسال قبل فلا ہر ہوا۔ اور حضرت مجدد قدس سرہ نے اس فتند کا مقابلہ جس پامردی ، حوصلہ ، عزم ، ہمت تدبیر وسیاست اور اپنے بے نظیر علمی تبحر اور غیبی نفرت الہی سے کیا ، وہ بھی واقعات عالم کا ناورہ ہے۔ جس کے لئے دفتر چاہئے اور آپ کے ۲۳۵ کھتوبات میں اس کی بوری تاریخ و پس منظر نہایت معتد طور پر شائع شدہ ہے۔ ين آپ كانهايت جليل القدرتجديدى كارتامه بمى ب-جس كى وجدے آپكالقب مبارك مجدد الف ثانى قرار بإياب-

اکبرنے جودینِ الی جاری کیا تھا، اس میں کھلا ہوا کفر وشرک، آفاب پرتی ، کوکب پرتی وعقیدہ تنائخ وغیرہ تھا اورعقا کہ وادکام اسلام کی تحقیر کی جاتی تھی ۔عقیدہ حشر ونشر کے ساتھ تسنج ، معراج کا انکار۔ دینی شعائر کی جوہ حرسب شراب وزنا کا انکار، ختنہ پر پابندی ، داڑھی کا غداق ، مردے کو بہانا یا جلانا۔ وغیرہ تمام برائیوں کا رواج ضروری ہوگیا تھا۔ حضرت مجد دصاحبؓ نے ان سب مکا تیب بیس سے عقائم اصلام کی تعلیم اور غیر اسلام کی میں کو مٹانے کے لئے نہا ہت موثر انداز بیل تلقین فرمائی ہے، اور ان بیس سے بیشتر خطوط اکا ہر داعیان دولت کے نام کھھے ہیں تا کہ وہ خود اگر پذیر ہوکر بادشاہ وفت کو بھی راہ راست پرلائیں چنانچہ خدا کے نفتل وکرم سے ان کی بید بیر کا میاب ہوئی۔ اکبر کے بعد جہا تگیر نے ان تعلیمات مجددی کا پورا اثر لیا۔ پھر شاہ جہاں نے اس سے بھی زیادہ اثر قبول کیا اور اور نگ زیب جیسے پھے کندن ہوئے۔ اس کوسب جانے ہیں۔ رحم ہم اللہ رحمۃ واسعۃ۔

موقع کی مناسبت سے بیجی عرض ہے کہ حصرت مجد دصاحبؓ کے مکا تیب مبار کہ بیں بھی تشبید و بھیم یا ند ہب اثبات کا شائہ بھی نہیں ہے۔اور مکتوب س ۲۱ دفتر دوم ص ۵۹۔۲۰ میں تو خود حصرت کا معمول ایصال تو اب اور نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے توسل کرنا بھی درج ہے۔

ریاضافداس نیک امید بربھی کیا ہے کہ ہمارے بہت سے احباب غیر مقلدین سلفی حضرت مجدد صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ شایدوہ ان کی وجہ سے ہی ہے تریب تر ہوجا کمیں اور فاصلہ کم ہو۔و ما ذلک علی اللہ بعزیز۔

# (۳۱) حضرت شاه ولی الله د بلوی م ۲ سااه

آپ کامفصل تذکرہ مقدمہ انوارالباری میں، پھر حسب ضرورت اس جلد میں بھی پہلے ہوا ہے۔علم العقائد کے سلسلہ میں آپ کے بعض نظریات پر نقذکیا گیا ہے۔ اوراس کی وجہ سے بھی ہے کہ آپ علامہ ابن تیمیہ کی گا بیں پڑھ کران کے عقائد وخیالات سے متاثر ہو مجئے سے جس نظریات پر نقذکیا گیا ہے۔ اوراس کی وجہ سے بھی ہے ہی ہے کہ آپ علامہ موصوف کی ان کتابوں کا مطالعہ نہیں فرمایا تھا۔ جن میں نا قابل قبول امور درج ہوئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

جس طرح علامدابن تیمید کی طرف عرش کے قدیم بالنوع مانے کی بات منسوب ہوئی ہے۔ ای طرح حضرت شاہ صاحب کی طرف تر فذی شریف کی حدیثِ الی رزین کی وجہ سے قدم عالم کا نظریہ تبول کرنے کی بات منسوب ہوئی ہے بیاور ججۃ اللہ کے شروع میں حدیثِ مستغیض کے حوالہ سے حق تعالی کے قیامت کے دن کری پر بیٹھنے کے اثبات پر بھی اعتراض ہوا ہے۔

اس بارے میں پر تفصیل پہلے گزر پکی ہے۔اور آتی بات تو مانی پڑے گی کہ چندا کا بر سے بھی عقائد کے سلیلے میں وہ عظیم احتیاط کی رعایت نہیں ہوئی جونہایت ضروری واہم تھی۔والٹد تعیالی اعلم۔

# (۳۲) شیخ محمر بن عبدالوماب م۲۰۲۱ ه

ردشرک وبدعات کے سلیلے میں آپ کی خدمات قابل تحسین ہیں۔البتہ اس باب میں جوغیر معمولی تشدداختیار کیا گیا ہے۔وہ غیرضروری سمجھا گیا ہے،دوسرے بیک کہ باب عقائد میں احادیث منکرہ شاذہ سے استدلال بھی لائق تامل ہے۔مثلا آپ کی کماب التوحید میں حدیث ثمافیۃ اوعال (آٹھ بکروں والی) سے اللہ تعالی کے عرش پر مشعقر ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔جبکہ ایسی شاذ ومنکر حدیث سے عقائدتو کیا جواز وعدم جواز کے مسائل واحکام بھی ثابت نہیں کئے جاسکتے۔لہذا ایسی احادیث کوعقائد میں چیش کرنے سے احتر از ضروری تھا۔واللہ تعالی اعلم۔

## تفوية الايمان كاذكر

جارے اکا بریس سے حضرت شاہ محمد اساعیل مساحب شہید نے اپنی کتاب میں بن تعالیٰ کی عظیم قدرت وعظمت ابت کرنے کے لئے حد مدب اطبیط عرش لا جل الرب تعالیٰ و تقدی کا جوذ کر کیا ہے۔ اس پر بھی اصولی اعتراض ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی ضعیف بلکہ منکر وشاذ ہے۔ لئے حد مدب اطبیط عرش لا جل الرب تعالیٰ و تقدی کا جوز کر کیا ہے۔ اس پر بھی اس القیم علا مدا بن القیم

بلکہ غیرعقا کد ہیں بھی اکا برمحدثین کا بغیرمند کے یابلا بیانِ شذوذ و نکارت الی احادیث کاروایت کرنا ان کی محققانہ محد ثان کے خطان ہیں ہوئے ۔ خلاف قرار دیا گیا ہے۔اوراس تتم کے تسابل کرنے والے محدثین کوضعیف ٹی الرجال کہا گیا ہے۔جس طرح زیادہ تشدداور سخت گیری کوبھی تعنت قرار دے کرقابلِ اعتراض سمجھا گیا ہے۔

حضرت مولاً نا عبدالحين في الرفع والكميل " جمل (ص ١٣٥) علامه ابن الجوزي عنيلى اور علامه ابن تيبيه وغير و كوصحفين جي شاركيا هيه اور حافظ ابن جرنے بھي لسان اور درركامند جل نفلاكيا كه علامه ابن تيبيه احاد مبد جياد وصحاح كو بھي رد كردية بيل حضرت العلامه عبدالفتاح ابوغده نے علامه ابن القيم كي حالي تقد عبدالفتاح ابوغده في علامه ابن القيم كي حالي تقد المجاب المحاب المجاب المجاب

آ مے آپ نے لکھا کہ اس کی ایک مثال بھی پئی ہے۔ آپ نے زادالمعاد وفد ٹی اُمنتفین کے ذکر میں ایک بہت طویل حدیث نقل کی جس میں حضورعلیہ السلام سے قیامت کا حال روایت کیا گیا کہ زمین پر کی سب چیزیں فنا ہوجا کیں گی، پھرتمہارے نی اور خدا کے ساتھ والے فرشتے بھی، تو اس وقت تہارارب عزوجل زمین پراتر کراس میں تھوےگا، اور سارے شہرخالی ہوجا کیں گے۔

علامدائن القیم نے اس طویل حدیث کونفل کر کے اس کی خوب تقویت بھی کی ، اور لکھا کہ بیحد میں جلیل و کبری اپنی جلالت قد راور خواست وعظمت کے ساتھ بتلا رہی ہے کہ وہ مشکوۃ نبوت سے صادر ہوئی ہے۔ پھر راوی کی بھی تو ثیق کی ، اور دوسری کتابوں کے حوالے بھی دیئے کہ ان بیس منعیف ، مشکر اور موضوع احادیث بھی دیئے کہ ان بیس منعیف ، مشکر اور موضوع احادیث بھی ہوتی کہ ان بیس منعیف ، مشکر اور موضوع احادیث بھی ہوتی جی راور طاہر ہے کہ خود علامہ ابن القیم بھی ضرور ان کا حال جانتے ہوئے لیکن وہ اپنی عادت اور مشرب کی جمایت کے جذبہ ہے مجبور بیس ۔ اسلینے خوب خوب اس حدیث کی شان بیر حانے کی کوشش کی ۔ جبکہ اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ سی ۱۸۰/۸ بھی نقارت ہے اور بعید یہی الفاظ حافظ ابن جبر نے بھی تھا دیا کہ بیحدیث بہت ہی غریب وشاذ ہے اور اس کے الفاظ میں بھی نکارت ہے اور بعید یہی الفاظ حافظ ابن جبر نے بھی تہذیب ص ۵/ ۵ میں اس حدیث کے لئے لکھے ہیں۔

لیکن حافظ ابن القیم بیں کہ ای منکر حدیث کی نہ صرف تقویت کر گئے۔ بلکہ اس کے بعد ایک اور قدم فرط سرت ہے آئے بڑھا کرای حدیث کی تھے وتقویت کی اس کے بعد ایک اور قدم فرط سرت ہے آئے بڑھا کرای حدیث کی تھے وتقویت کی دائر کی دوسرے سے بھی ان الفاظ میں نقل کی کہ اس حدیث کا اٹکارکوئی منکر یا جاتل یا مخالف کتاب وسنت ہی کرسکتا ہے۔
اس کے بعد آپ نے نکھا کہ علامہ ابن القیم کی اس عادت و مزاج کی وجہ سے ضروری ہوگیا کہ اس تسم کی جن احادیث کی وہ اپنی تالیفات میں نقل و تقویت کرتے ہیں اور ایک کتابول سے نقل کرتے ہیں جن ہی ضعیف ، منکر موضوع ، احادیث روایت کی میں ان سب

ہی کی بحث وتمحیص کی جائے۔

پھرلکھا کہ ہم ان کی اس قتم کی احادیث کے بہ کثرت نمونے ان کے قصیدہ نونیہ میں اور کافیہ شافیہ میں دیکھتے ہیں ،علامہ کن نے اپنی کتاب السیف لصقیل میں اور ہمارے شیخ علامہ کوثر کی نے اپنی تعلیقات میں ان پر پورانفذ کر دیاہے۔ (الا جو بہص ۱۳۰۹وص ۱۳۰۱)

(۳۳س)علامه مفتی صدرالدین (تشمیری) د ہلوی م ۱۲۸۵ ه

مشہورومعروف محدث ومتکلم الصدرالصدورامور فرہبی،ان کا تذکرہ مقدمہانوارالباری میں آچکا ہے۔ یہاںان کی عقائد کے سلسلہ کی نہایت گراں قدرعلمی تالیف' دمنتہی المقال فی شرح حدیث شدالرحال'' کا ذکر ضروری ہے۔جو آپ نے علامہ ابن تیمیہ وابن القیم کے ردمیں کھی ہے۔ آپ چونکہ جامع معقول ومنقول تھے۔اس لئے یہ کتاب متکلمانہ ومحدثانہ ابحاث سے مالامال ہے۔اہلِ علم وتحقیق کواس کا مطالعہ ضرور کرنا جائے۔

(٣٣) متكلم اسلام حضرت مولا نامحمر قاسم نا نوتوي 1794 ه

مفصل تذکرہ مقدمہ جلد دوم میں ہوچکا ہے تو حید ورسالت اور تمام عقائد اسلام پرنہایت محققانہ تالیفات فرمائیں۔ آپ کے بہت ہے علوم وحقائق سے عربی کا دامن ابھی تک خالی ہے۔ نہایت ضرورت ہے کہ ان کوعربی میں منتقل کیا جائے نبست قاسی سے مشرف وممتاز فضلائے دیوبند کا اہم فرض ہے کہ اس خدمت کو انجام دیں۔ آپ کی آب حیات، قبلہ نما، تقریر دل پذیر، ججۃ الاسلام اور مکا تیب عالیہ علمیہ خصوصی مطالعہ کے مستحق ہیں۔

(۳۵)علامه محدث مولا ناعبدالحيُ لکھنوي م ۱۳۰ه

آپ کا تذکرہ بھی بہت عرصة بل مقدمہ انوارالباری میں شائع ہو چکا ہے، بہت تھوڑی عمر پائی مگراس میں اتن گراں قدرعلمی وتحقیقی تالیفات کیں کہ عقل ان سے جیران ہوتی ہے۔خاص طور سے فقہی مسائل میں حنفیہ کی تائید محدثانہ انداز میں بایدوشاید کر گئے اور متعلمانہ علمی مباحث پرالکلام المبرور، ابرازالغی اور تذکرۃ الراشد کھیں، جن میں سلفی حضرات اورنوا ہے صدیق حسن خان صاحب کا رد کیا گیا ہے، نواب صاحب کی بہت می غلطیوں پر بھی متنبہ کیا ہے۔فن صدیث ورجال میں فوائد بہیہ،الرفع والکمیل اورالا جوبۃ الفاضلہ اور طرب الا ماثل فی تراجم الا فاضل نہایت قابلِ قدراورضروری المطالعہ ہیں۔

(٣٦) نواب صديق حسن خال قنو جي م ٢٠٣١ ه

آپ کابھی مفصل تذکرہ مقدمہ میں ہو چکا ہے،اس موقع کی مناسبت سے بیداضح کر دیناضروری ہے کہ آپ نے تائیدسلفیت وعدم تقلیداور مخالفتِ حنفیہ میں نہایت سرگرم حصدلیا ہے اور بردی تعداد میں ایس کتابیں بھی شائع کیس جن سے اہلِ علم کو بہت نفع ہوا۔
ای لئے ہمارے پاس ان کے لئے شکر بھی ہے اور شکوہ بھی۔ پھر سب سے زیادہ تکلیف ہمیں ان کے رسالہ '' الاحتواء علے مسئلۃ الاستواء'' سے ہوئی۔ جس میں عقیدہ تجسیم اور مذہب اثبات کی ہو ہے۔اللہ تعالی ان کی لغزشوں سے درگز رکرے۔

بیرسالہ شائع شدہ ہے، بلکہ اس کے کئی ردبھی شائع ہوئے ہیں، اس میں ہے کہ'' خداعرش پر بیٹھا ہے۔عرش اس کا مکان ہے، اس
نے اپنے دونوں قدم کری پرر کھے ہیں۔کری اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔خدا کی ذات جہت فوق میں ہے۔ اس کے لئے فوقیت رہیہ کی خبیس بلکہ جہت کی ہے اور وہ عرش پر رہتا ہے، ہر شب کو آسان دنیا کی طرف اثر تا ہے۔ اس کے لئے ہاتھ، قدم ہنھیلی، انگلیاں، آسکھیں، منہ اور پنڈلیاں وغیرہ سب چیزیں بلاکیف ہیں اور جو آبیات ان کے بارے میں وارد ہیں وہ سب تھکمات ہیں، متشابہات نہیں ہیں، ان آبیات و احادیث میں تاویل نہ کرنی چاہے۔ بلکہ ان کے ظاہری معنی پڑمل واعتقادر کھنا چاہئے۔)''

میں خاص طور سے اپنے احباب ندوی سلفی حضرات کو توجہ دلاتا ہوں کہ کیا وہ اس توحید خالص یا نخالص کے مؤید و مداح ہیں؟ اور کیا جمہور سلف وخلف اور عامہ متقد مین ومتاخرین اورا کابر امت کے وہی عقائد ہیں جوعلا مدابن تیمیہ، علا مدابن القیم ، نواب صاحب اور ان کے تبعین کے ہیں؟ بینواتو جروا۔ اس سلسلہ میں اگر حضرت مولانا سیر سلیمان صاحب ندوی قدس سرہ کے رجوع اور آخری حالات پر بھی نظرر ہے تو بہتر ہے۔

اند کے باتو مجلفتم و بدل ترسیدم کے دل آزردہ شوی ورنہ تخن بسیار است

(۳۷)حضرت مولا نامحمدانورشاه م۲۵۲۱ ه

آپ کا ذکرِ مبارک اور مفصل حالات مقد مدیل کھے تھے، گر جولکھا وہ اپنے دیکھے ہوئے کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہا پی اتی استعداداور قدرت ہے کہ اس بچر بیکراں کے کمالات بیان کرسکوں بھن ایک خواب و خیال کی طرح سب پچھ دیکھا ہے۔ جوسب ہی ان دیکھا ساہوگیا، اس لئے اب مختفری بات دل خوش کرنے کو بیرہ گئی ہے کہ نازم پھٹم خود کہ جمال تو دیدہ است، یااس کو کمال تو دیدہ است پڑھ لیس ساہوگیا، اس لئے اب مختفری بات دل خوش کرنے کو بیرہ گئی ہے کہ نازم پھٹم خود کہ جمال تو دیدہ است ، یااس کو کمال تو دیدہ است پڑھ لیس ساہوگیا، اس لئے اب مختفری بات دل خوش کی دار العلوم دیو بندین اور کھر محتاہ واقعال ہے درس و حقیق کی شان ہی نرائی تھی، سلف کی یاو ہو کے ان پر ہزاروں ہزارشکراور جو قسمت میں نہ تھے ان پر حسرت وافسوں ہمیشدر ہااور رہے گا۔ درس و حقیق کی شان ہی نرائی تھی، سلف کی یاو تنازہ کر نیوالی اور دلوں میں اثر جانبوالی ۔ قیام دار العلوم کے زمانہ میں مھروشام و غیرہ کے جتنے علاء آئے وہ نہایت متاثر ہوکر گئے اور اعتراف تنازہ کر نیوالی اور دلوں میں اثر جانبوالی ۔ قیام دار العلوم کے زمانہ میں معروشام و غیرہ کے جانبی کے مواتب وافدار کی رعایت بھی پوری طرح کر سکے ۔ کوکانی و غیرہ کے نظریات پر تقیدی جائزات کاحتی ادا کرسکی ہواور ساتھ ہی ان سب کے مراتب وافدار کی رعایت بھی پوری طرح کر سکے ۔ ایک دوفع علی گڑھ سے صاحبزادہ آفیا ہے احمد خال صاحب دیو بند آئے ، حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث میں شریک ہوئے تھے میں ایک دوفع علی گڑھ سے صاحبزادہ آفیاں کہ منظر سامنے آگیا، یورپ کی ان یو نیورسٹیوں میں پروفیسروں کو پڑھاتے ہوئے جینے میں نے دیکھا ہے آئے وہی ساں میری نظروں نے بیہاں دیکھا ہے۔

ہندو پاک اور حرمین شریفین کے کتب خانوں میں جتنی مطبوعہ وقلمی کتب میسرتھیں، وہ غالبًا سب ہی آپ کے مطالعہ سے گزر چکی تھیں۔ پھراہیا ہی کچھ حال مصرکے قیام ۱۹۳۰ء و ۱۹۳۸ء میں ہم نے علامہ کوثری کا دیکھا۔ایک سال ان سے بھی استفادات میسر ہوئے۔ انہوں نے مصروشام واستنبول کے چالیس سے زیادہ کتب خانوں کے نواد رِ عالم کواپنے سینۂ مبارک میں محفوظ فر مالیا تھا۔

مصرے زمانہ قیام میں بہت کا محمی مجالس میں شرکت کا اتفاق ہوا، جس میں جامع از ہراورکلیات کے بڑے بڑے اہلِ علم جمع ہوئے اور مذاکرات علمیہ کرتے تھے۔ ان میں علامہ کوثری حب عادت نہایت سادہ وضع میں ایک طرف بیٹھ کر خاموثی سے سب کی سنتے تھے، اور آخر میں جب اپنی خصوصی معلومات کا دریا بہاتے تھے تو سارے مجمع پر چھاجاتے تھے۔ بچ یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب اور علامہ کوثری کی جیسی علمی مجالس کا مشاہدہ کیا وہ کسی طرح بھی بھلایا نہیں جاسکتا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت امام اعظم اپنے خاص تلا ندہ صدیث وفقہ اور ارکانِ مجلس تدوین فقہ کی مجلس مشاہدہ کیا وہ محمد تھے وہ تھے تھے اور آخر میں جب خود ہولتے تھے تو وہ تحقیق و تدقیق کے تمام نقاط کا آخری میں مسائل کی بحث تحقیق و تدقیق کے تمام نقاط کا آخری منظم ہوا کرتا تھا۔ جس کے بعداس کو مدون کرلیا جاتا تھا۔ شاید بچھاس کا نقشہ اس آخری دور میں نہمیں دکھایا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

حضرت شاہ صاحب اور علامہ کوٹر گئے نے جو فیصلے علم العقائد میں کئے ہیں، وہ سب انوارالباری میں ہم پیش کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی حسب ضرورت پیش کریں گے،ان شاءاللہ و بستعین۔

انوارالمحمود جلد دوم کے آخر میں حضرت شاہ صاحب کی نہایت اہم تصریحات بابتہ تو حید وصفات قابلِ مطالعہ ہیں اور حضرت کے

ا ثبات صدوت عالم کے لئے نظم ونٹر میں جتنا مجمد مواد پیش کرویا ہے وہ مغتنمات میں ہے ہے۔ حضرت کے منظوم رسالہ کا پہلاشعریہ ہے۔ مقدم ملاسط المقدم میں درویا ہے کہ معالم میں معالم اللہ معالم معالم اللہ معالم معالم اللہ معالم معالم اللہ معالم

تعمالے الذی کان ولم یک ماسوای واول مساجلی العماء بمصطفے

(بلندو برترہے وہ ذات باری کہ جو ہمیشہ ہے ہے اوراس کے ماسوا کوئی نہ تھا، پھرای نے سب سے پہلے عالم خلق کو نبی الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم انبین محمصطفیٰ صلے اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور وروشن کیا )

(۳۸)علامه محدز ابدالكوثرى ما ١٣٧١ ه

آپ کے حالات اور خاص طور ہے علم العقائد میں آپ کی خدمات و تالیفات کا ذکر بار بار آچکا ہے۔ لہذا ان کی کتابوں کا مطانعہ بھی نہا یت ضروری ہے۔خاص طور سے مندرجہ ذیل کتب ورسائل کا۔

مجموع مقالات كوثرى يحق التعول في مسئلة التوسل الاستبصار في الحدث عن الجبر والاختيار فظرة عابره في مزاعم من يتكرنز ول عيسى عليه السام قبل الآخره يقيل وفع التشهيد لا بن الجوزى يقيل تعبين كذب المفترى تغيق التهمير في الدين يقيل الفقد الابسط يتعلق السيف المسقيل تعليق الاساء والسفات للبهتي يتعلق الاختلاف في اللفظ يقيلق العقيدة النظاميدلا مام الحرمين يقيلق بيان زغل العلم للذهبي براجين الكتاب والسندللعزامي وحمهم التدرحمة واسعد -

(Pa) يشخ الاسلام حفرت مولانا حسين احمصاحب م ك سااه

حضرت کے حالات اور علمی خدمات مقدمہ میں گزرے ہیں ، عقا کد کے سلسلہ میں آپ کی مشہور ومعروف کتاب ' داشہاب' ہار ہارشائع ہو چکی ہے جس میں آپ نے عقائد اہل بدعت ، عقا کد اہل سنت اکا ہر دیو بند وغیرہ اور عقائد فرقہ نجد بید وہابیکو پوری تفصیل وتشریح کے ساتھ الگ الگ مدون کردیا ہے۔ اور حضرت نے بھی چونکہ علامہ کوثری کی طرح علامہ ابن تیمید وغیرہ کی غیر مطبوعہ تالیفات بھی مطالعہ فرمائی تھیں۔ اس لئے الگ مدون کردیا ہے۔ اور حضرت نے بھی چونکہ علامہ کوثری کی طرح علامہ ابن تیمید وغیرہ کی غیر مطبوعہ تالیفات بھی مطالعہ فرمائی تھیں۔ اس لئے اللہ عدد میں شدت اختیار فرمائی تھی۔ دری حدیث اور اپنی علمی مجالس میں بھی ان مکے خلاف جمہور عقا کد پر سخت کا میرفرہ ابتے تھے۔

(١٩٠) مولانامفتي محرسعيرصاحب حيدرآ بادي م ....ه

موصوف عدالت عالیہ حیدا آباد کے قاضی و ضی رہ ہیں، آپ نے انتہ یہ باستر ہے کتام ہے نہا یہ محققانہ فیم کاب نکسی، جس ہیں آپ ہے جسم کے خلاف دلاکل و براہین کو بزی خوبی سے یکجا کردیا ہے۔ عقائد کے سلسلہ ہیں علامہ ذہبی کرتا محات پہمی سر حاصل کلام کیا ہے اور حشویہ و جسمہ کہ جسمہ کے جن احادیث ہے استحدال کیا ہے ان سبب کے جوابات علامہ این الجوزی سے بھی زیادہ تفصیل ودلاکل کے ساتھ دیتے ہیں۔ نیز ایک ستنقل باب شی وہ آیا ہے واحد دے بھی حق کردی ہیں جوجہ ہے جسمہ کے خلاف ہیں۔ پوری کتاب جرز جال بنانے کے لائق ہے۔ جم لللہ مؤلفہ تو واحد ہے۔ اس شی وہ عقائد کی کہ خد درمیان ہیں اس لئے تکھی ہے کہ اسلام ہیں سب سے زیادہ ابم واقد م فرض عقائد کی درت کے بعد معاملات کی درتی ، ان سے بعد اخلاق فلا ہری و بالمنی کی مرتب میں سب سے عقائد کو اصول کا درجہ اور دیگر امور کو اصلاح ، پھر معاشرت ہے۔ فدکورہ بالا ہر اسلامی شعبہ کو اپنے اپنے مرتبہ ہیں رکھنا ضروری ہے ، ان ہیں سے عقائد کو اصول کا درجہ اور دیگر امور کو فروع کا مرتبہ حاصل ہے۔ اس کے احد اور دیگر اسلام سے خارج کردیتا ہے اور احکام ہیں سے بھی فرائن فی وواجبات اور منہیات شرعیہ قطعیہ ہیں سے بھی کا انکار اسلام سے خارج کردیتا ہے اور احکام ہیں سے بھی فرائن سے البتہ ان میش کی کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہو اسلام کا بھینی طور سے جن وہ وہا متعین و واجبات اور منہیات شرعیہ قطعیہ ہیں سے بھی کا انکار اسلام سے خارج کردیتا ہے۔ کیونکہ ان کار اسلام کا بھینی طور سے جن وہ وہ استحین سے البتہ ان میش کی کوتا تی کی وجہ سے اسلام سے خارج نہ دیا اسلام کی کوتا تی کی وجہ سے اسلام سے خارج نہ دوگا۔

ا ما م اعظم من ام اعظم جنبول نے سب سے پہلے علوم شریعت کو مدون کیا تھا، یہ بات پوری طرح واضح کردی تھی کہ عقا کداور ضرور یا سے در ایک ان ویقین لا تاسب سے پہلا اسلای فریعنہ ہے اور احتکام دین پڑھل کرنا تا نوی ورجہ ہیں ہے، یعنی وہ کتنا بی اہم وضروری ہی گرا بیان کا جزو خہیں ہے۔ ان حقیقت کو پوری طرح ندا پتانے کی وجہ ہے امام صاحب کے بعد محد ہیں و شکلمین کے اندر پچے طاہری اختلاف رونما ہوا۔ اور بعض اکا بر نے جن ہی درست نئی روز کی گرا بیان کا جزو ہیں جبکہ یہ بات عقلاً وظلا کی طرح بھی درست نئی ۔ اور ہم انکا بر نے جن کہ امام بخاری سر فہرست ہیں ہے وہوگی بھی کردیا کہ ایمال ایمان کا جزو ہیں جبکہ یہ بیات عقلاً وظلا کی طرح بھی درست نئی ۔ اور ہم بنا کہ بنا ایمان کا جزو ہیں۔ مثلاً کھانا کھلانا بھی بنا ہے جی بی کہ امام بخاری نے ابتداء ہی ہی کتاب الا بھان کے اندر کو اندن کا جزو ہیں۔ مثلاً کھانا کھلانا بھی ایمان کا جزو ہیں۔ مثلاً کھانا کھلانا بھی ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ویکن ای کے ماتھ وانا ہی ایمان کا جزو ہیں۔ بیاب کہ احد احد نا اس میاب کو احد احد نوا کو اور کیا ہے؟!

لا کے ، کیشرانی پرلدت کرنا ہی کو متعقبی راست امام عظم دکھا کے تھے، اس میں کانی رخندا ندازیاں ہوئیں اور علم بلوعتا کہ میں ہی جو فیلے امام صاحب اور آپ کے اصحاب وا تارہا ہے۔ نے و متعقبی راست امام عظم دکھا گئے تھے، اس میں کانی رخندا ندازیاں ہوئیں اور علم بلوعتا کہ میں ہی جو فیلے امام صاحب اور آپ کے اصحاب وا تارہ ہا۔ در آپ کے اصحاب وا تارہ ہا۔ در آپ کے اصحاب وا تارہ ہا۔

اس امنی مرحومہ کی سب سے بڑی آ زمائش فتوں سے ہوئی ہے اور قرب قیامت بیس ان کی کثرت غیر معمولی ہوگی اور جودراڑی مقدس ومبارک دور نبوت کے بعد بی صعدین فطرت کوفقصان پہنچانے والی رونما ہوئی تھیں ،ان میں کی بھی نہیں ہوئی ،البت روز افزونی بے شہر ہے۔

#### توحيدذات وصفات

علم العقا كدميں سب سے زيادہ اہم درجہ توحيد ذات وصفات كا ہے ، جس كو بجھنے اور يقين كرنے كے لئے كمال علم وعقل ضرورى ہے۔ اس لئے جولوگ علم وعقل كے لحاظ ہے كم ماريہ تھے دى اس تھى كوسلجھانے ہے زيادہ عاجز رہے۔

حق تعالی نے اپنے کلام جوزظام بھی اس عظیم وجلیل القدر مسلکا کال" لیس کمٹلہ شیء و هو المسمیع البصیر" سے فرمادیا تعالی کے دور اس ہے مثال ہے، اس جیسا ساری مخلوق بھی کوئی نیس ہے اور اس کے کم واور اک سے کوئی چیز بڑی ہوئی نیس ہے) لیکن و مرسے نما اس ہے ام کے مانے والے اور دوسرے بھی کم علم وعلی والے اپنے کو غلط فیملوں سے باز ندر کھ سکے حتی کہ تشبید و جسیم تک کے بھی مرتکب ہوئے۔ یہ فتنہ امام اعظم بی کے دور بھی رونما ہو چکا تھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ شرق کی طرف سے دو خبیث نظر ہے ہمارے سائے آئے ہیں۔ ایک جہم معطل کا دوسرا مقاتل مدھر کا (یعنی ایک منکر وصفات باری ہوا اور دوسرا خدا کے لئے جسیم و تشبید کا قائل ہوا) یہ بھی فرمایا کہ مقاتل بیں۔ ایک جہم معطل کا دوسرا مقاتل مدھر کا ریعنی ایک منکر وصفات باری ہوا اور دوسرا خدا کے لئے جسیم و تشبید کا قائل ہوا) یہ بھی فرمایا کہ مقاتل نے اثبات بھی صدیے تجاوز کیا کہ خدا کو تلوق کی طرح سمجھا اور جہم نے فی بھی تجاوز کیا۔ کو خد خدا کی صفات کا انکار اس کی ذات کا انکار ہے۔

اس سامام صاحب نے یہ بھی بتلا دیا کہ بیفت در ابلا دوسی عرب سے طاہر نہیں ہوا بلکہ بلائے جم سے نکلا تھا۔ (فرقان القرآن میں الرسال کا اس سے امام صاحب نے یہ بھی بتلا دیا کہ بیفت در ابلا دوسی کی مقاد کا بھی بیاں کی اس سے طاہر نہیں ہوا بلکہ بلائے جم سے نکلا تھا۔ (فرقان القرآن میں الربی کی مقاد کی سے سے طاہر نہیں ہوا بلکہ بلائے جم سے نکلا تھا۔ (فرقان القرآن میں الربی کی سے کو کا تھا دیا کہ بیفت در المیک کے سے نکلا تھا۔ (فرقان القرآن میں کا دوسرالی کا دوسرالی کی مقاد کی دوسرالی کو کیا تھا۔ کا دوسرالی کی مقاد کیا تھا دیا کہ می مقاد کی دوسرالی کے دوسرالی کے دوسرالی کی دوسرالی کے دوسرالی کی دوسرالی کو کا دوسرالی کی دوسرالی کو کی دوسرالی کی دوسرالی

علم العقائد كے لئے علم وعقل

یہاں جھے یہ بتلانا ہے کیلم عقائد میں صرف ان اہل علم وعقل کی بھیرت پراعتاد ہوسکتا ہے جو تمام اقد ارکوا ہے اپنے مرتبہ میں رکھ کئے ہیں ،اس لئے اکابر امت کا یہ فیصلہ بھی نہا ہت اہم وضروری تھا کہ اثبات عقائد کیلئے دلائل قطعیہ (آیات بینات وا حاد می میحومتوات و) کی ضرورت ہے جبکہ احکام کیلئے کم ورجہ کی احاد ہے بھی کافی ہیں ، بشرطیکہ وہ ضعیف نہ ہوں اور صرف فضائل اعمال احاد ہے ضعیف ہے بھی تا بت ہوسکتے ہیں۔ رہیں محکروشاذیا موضوع احاد ہے ان سے کسی امر کا بھی اثبات ہیں ہوسکتا لہذاسب سے بوی فلطی بعض علماء سے یہوئی کہا نہوں نے اقداد فدورہ سے صرف نظر کرلی۔ مثلاً بچو حضرات نے نبتا ضعیف احاد ہے احکام شریعہ کا اثبات کیا اور بہت موں نے کہانہوں نے اقداد فدورہ سے صرف نظر کرلی۔ مثلاً بچو حضرات نے نبتا ضعیف احاد ہے ۔ احکام شریعہ کا اثبات کیا اور بہت موں نے

منکروشاذاحادیث سے بھی احکام بلکہ عقا کد تک بھی ثابت کئے۔اس طرح ان کے یہاں عقا کدواحکام کے مراتب واقد ارتحفوظ ندرہ سکے۔ مدارعلم حدیث پر

سب مسائل کے آخری فیصلے محدثین کرام پرموقوف ہیں جواحادیثِ مانورہ کے مراتب اور رجال ورواۃ کے سیح ترین احوال سے واقف ہوں ،اور جب وہی معتنت ومنشدہ ہوں۔ یا متسائل وضعیف فی الرجال ہوں اور اس ضروری رعایت کو بھی ملحوظ ندر تھیں کہ س درجہ کی حدیث سے کس مرتبہ کی بات ثابت ہو کتی ہے توان کے فیصلوں کی قدرو قیمت بھی معلوم ہے؟!۔

ان ہی وجوہ واسباب کے تحت ہمیں مباحثِ احکام کی وادی میں چلتے چلتے درمیان میں بیاحساس بیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم ان نقاط پر بھی بحث کردیں، جن سے احکام وعقائد کی صحت وقوت کے بارے میں زیادہ روشنی ملکتی ہے۔ پھریوں بھی امام بخاری تو حید وعقائد کی بحث سب ہے آخر میں لائیں گے معلوم ہوتا ہے، والا مربیداللہ العزیز العلیم۔ لائیں گے معلوم ہوتا ہے، والا مربیداللہ العزیز العلیم۔

ابميت علم العقائد

اس خیال سے یہاں کتاب الزکوۃ کے درمیان ہم نے علم العقائد کے مسائل چھٹر دیئے۔اور چالیس اکا ہمتکلمین اسلام کے تذکر ہے بھی پیش کئے، جن کی خدمات اس بارے میں ممتاز ہیں۔اگر چہ بہت بڑی تعداد کواس وقت ترک بھی کرنا پڑا، جس کی تلافی سجدہ سہو ہے کریں گے، ان شاء اللہ ۔یہاں ان چالیس افراد میں سے دوسرے خیالات کی نمائندگی کا اوسط تقریباہ/اکا ہے۔اور ہمارے خیال میں بہت تعداد میں اضافہ کی گنجائش اور بھی نکل عتی ہے جبکہ ہم/م والے تحقق اکا پر ملت کی تعداد بیننگڑوں ہزاروں تک تو ضرور ہی پہنچ سکتی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

# حق وناحق کی کسوٹی

ہم نے جس کسوٹی پرخق و ناحق کو پر کھنے کی بات او پر پیش کی ہے وہ اتنی واضح اور ہرایک منصف کے لئے لائق قبول ہے کہ اس سے صرف نظر کوم کا برہ ہی کہا جاسکتا ہے، کیونکہ جوا حادیث دوسری جانب سے پیش کی گئی ہیں۔ وہ سب نقد ور جال کی کسوٹی پر رکھتے ہی اپنی قدرو قیمت خود بتلار ہی ہیں۔ ملاحظہ ہوں کتاب التوحیدا مام بخاری، کتاب التوحیدا مام ابوداؤ د، کتاب الاساء والصفات امام بیہ بی ، دفع الشہد امام ابن الجوزی، التنبیہ بالنز بیملامہ فتی محمد سعید وغیرہ۔

# اہلِ حدیث،غیرمقلدین کا حال

ان کی بڑی مہم تقلید کوشرک بتلانا، حنفیہ کے فروعی مسائل میں غلطی نکالنا، اپنے غلط عقا کدکورواج دینا، اکابر امت پرسب وشتم کرنا، اور تفریق بین المسلمین ہے، جبکہ ہزار مرتبہ بتلا دیا گیا ہے کہ مقلدین ائمہ اربعہ کی تقلید سلف ومتقد مین کے طریقے پر ہے کہ ہم ان اکابر امت کے علوم پراعتماد کرتے ہیں اور صرف غیر منصوص مسائل واحکام میں ان کی صحت تسلیم کرتے ہیں، نبی ورسول کے درجہ کا اتباع واعتماد نہ آج تک کسی نے ان کا کیا اور نہ کریں گے اور نہ کرسکتے ہیں۔

اب چونکہ ان سلفی بھائیوں کوعرب ملکوں ہے بے بناہ دولت بھی صرف اس نام سے مل رہی ہے کہ وہ اپنی خالص تو حید پھیلا کیں تو وہ اصل مشرکین سے صرف نظر کر کے موحدین کوشرک کی تہمت لگا کر سرخ روہ وجاتے ہیں اوراس کا رخیر کے لئے رسائل و کتب بھی مفت شائع کررہے ہیں۔ ایپ تخت شاہی عرش پر بیٹھا ہے، اور وہ آسان و نیا پر اتر تا کررہے ہیں۔ اپنے وہی عقائد عوام میں پھیلا رہے ہیں کہ خدا بادشا ہوں کی طرح اپنے تخت شاہی عرش پر بیٹھا ہے، اور وہ آسان و نیا پر اتر تا بھی ہے۔ اس کے اعضاء اور جوارح ہاتھ، پاؤں۔ منہ وغیرہ بھی ہیں۔ باقی تفصیل ان سلفیوں کے متبوعین کے تذکروں میں آپھی ہے جن

آیات میں ایسے الفاظ آئے ہیں۔ بیلوگ ان کو آیات محکمات قرار دیتے ہیں اور ان کے ظاہری معنی کا اعتقادر کھتے ہیں جبکہ اہل سنت الیمی آیات کو متشابہات مانتے ہیں اور ان کے معانی ومطالب کوحق تعالیٰ کے علم پر تفویض کرتے ہیں۔ اور الیمی احادیث کوان ہی کے تا بع کہتے ہیں۔ یہی حضرات صحابہ اور ان کے بعد تمام ائمہ متبوعین وجمہور سلف وخلف کا عقیدہ بھی ہے۔

علامهابن تيميه كااستدلال اسرائيليات سے

واضح ہوکہ غیرمتبوع اعظم علامہ ابن تیمیہ کو جب اپنے عقائد وتفر دات کے لئے سیح وقوی احادیث نیل سکیں تو ان کو اسرائیلیات سے بھی مدد لینی پڑی۔ آپ نے حدیثِ نزول کے بیان میں لکھا کہ اسرائیلیات کو بھی بطور متابعت کے پیش کرنا درست ہے۔ یہودی خدا کو مجسم مانتے ہیں اوراس کو تخت پر دونوں پاؤں لٹکا کر ہیٹھا ہوا مانتے ہیں۔علامہ کو اپنے یہاں کے ذخیر ہ احادیثِ سیحے میں اپنے عقائد کی تائید نہ ملی تو مجبور ہوکر اسرائیلیات سے ہی اپنے ول کی تسلی کرنی جا ہی ہے۔ حالانکہ حدیث سیحے میں رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر تو یہودیوں کی روایات پراعتبار کرنے اور لکھنے پڑھنے سے بھی تحق ہے منع فرمایا تھا۔ (بیحدیث مشکلوۃ میں امام احمد و پہنی سے مروی ہے )۔

حضرت عمر فی معرف کیا تھا کہ ہم یہودیوں کی باتیں سنتے ہیں اور ہم کو بھلی گئی ہیں، کیا ہم ان کو لکھ لیا کریں؟ جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم معہو کین بنتا چاہتے ہو جیسے یہود و نصار کی ہوگئے تھے کیا تم یہود و نصار کی طرح مہو کین بنتا چاہتے ہو؟ میں تو ایس روثن شریعت لا یا ہوں کہ اگر حضرت مولی علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ میری ہی ہیروی کرتے ۔ لغت میں مہوک اس کو کہتے ہیں جو حیران و سرگرداں ہو ۔ فکری اضطراب میں مبتلا ہو، عقل تھوڑی ہونے کی وجہ سے بے دقو فی کی باتیں کرتا ہو۔ ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ڈرایا کہ عاقل مرومون کو الیا نہ ہونا چاہئے ۔ مگر کیا تیجے علامہ نے یہاں بھی الگ سے راستہ بنالیا، کیونکہ متابعت کی حضور علیہ السلام نے ڈرایا کہ عاقل مرومون کو ایسا نہ ہونا چاہئے ۔ مگر کیا تیجے علامہ نے یہاں بھی الگ سے راستہ بنالیا، کیونکہ متابعت کی تلاش تا کیدواست ان کے لئے ہوتی ہے، جس چیز سے روکا گیا، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں ۔ علاء نے علامہ ابن تیمیہ کے فکری اضطراب اور تفاد بیانی کی بھی نشان دہی کی ہے ۔ ابن بطوط م ۲۰ ۷ سے دامور نے اور سیاح عالم جہانیاں جہاں گشت گزرا ہے۔ ۲۹ سال سیاحت میں گزارے ۔ علامہ کا معاصر تھا دنیا کے بڑے برٹے بادشاہوں کے درباروں میں رہا اور عہدوں پر بھی فائز ہوا۔ بینہایت ذبین اور عالم وعاقل تھا۔ مرتے دم تک بعض مقامات کے قاضی بھی دے۔

کافی مدت شام میں بھی رہے اور علامہ ابن تیمیہ کی علمی مجالس سے مستفید ہوئے، رمضان ۲۱ کھ کے واقعات میں لکھا کہ ابن تیمیہ شام کے بڑے عالم تھے، علوم وفنون میں کلام کرتے تھے، الا ان فسی عقلہ شیئاً، (گران کی عقل میں پچھ تھا) اس پچھ کوہی شاید دوسرے علاء نے بہ نسبت وفور علم وضل کے عقل کی کمی ہے تعبیر کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اپناچشم دیدایک دوسراواقعہ بھی ابن بطوطہ نے لکھا کہ جمعہ کے دن منبر پر وعظ کے دوران علامہ نے حدیثِ نزول پڑھی اور منبر کی ایک سٹرھی نیچا ترکرکہا کہ اللہ تعالیٰ ای طرح عرش ہے آسانِ دنیا پراتر تا ہاس پر فقیہ مالکی ابن الزہراء نے اعتراض کیا اور دوسر لوگوں نے علامہ کی آبروریزی کی ۔ اس کے بعد قاضی شہر کے یہاں پیشی ہوئی جس نے علامہ کے لئے قید کا تھم کر دیا۔ پھر یہ معاملہ ملک ناصر کے بہاں مصر بھی گیا اور ان کے خلاف طلاقی ثلاث اور حرمتِ سفرزیار ق نبویہ وغیرہ دوسر سے مسائل بھی پیش ہوکر وہاں سے بھی قید کا تھم ہوگیا۔
پھر قلعہ میں قیدر ہے، یہاں تک کہ وہیں انتقال فرمایا۔ انا اللہ و انا الیہ داجعون۔

بجز انبیاء غیبیم السلام کے معصوم عن الخطا کوئی بھی نہیں ہے ابن تیمیہ کے کمالات اور تیجرِ علم وفضل سے انکار کسی کو بھی نہیں ہے ، مگر جو تفردات خاص کراصول وعقا ئدمیں ان سے بہت زیادہ تعداد میں منقول ہوئے ، وہ ضرور کھکتے ہیں ،اوراسی لئے ان کے ذکر وتفصیل وردسے جار نہیں ہے۔اللہ تعالی ہم سب کی زلات اور لغزشوں سے درگز رفر مائے۔ آبین۔

#### ائمهار بعه كااتفاق

ائمہ اربعہ میں عقائد کا کوئی اختلاف نہیں ہے، امام اعظم نے فقدا کبر میں لکھا کہ '' (قرآن مجید میں جو وجہ، ید، نفس، عین وغیرہ کا ذکر ہے وہ سب خدا کی صفات ہیں، لہذا یہ ہے مثلاً قدرت ونعت کا معنی ومراد تعین کرنا بھی میجے نہیں، کیونکہ اس میں خدا کی صفت کا ابطال وا نکار ہے۔ جوقد ریداور معتزلہ کا فد جب ہے اور جارا یہ عقیدہ ہے کہ ید خدا کی صفت بلاکیف ہے۔'' یہی بات امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور دسرے انجمہ حدیث وکلام سے بھی منقول ہے (ص ۲۲ عقائد الاسلام مولا نامجمداور لیں۔''

سلنی بھائی حنیہ کے بہت سے مسائل کو بھی غلط ہٹاتے ہیں اوران کو شہرت دیے ہیں۔علامہ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں تقلید
اور مسائل ائمہ جہتدین کے خلاف بہت ہو کھ کھا ہوا دیا آزاد کی تحریک پراس کتاب کا اردو میں ترجہ بھی غیر مقلدین نے شائع کیا ہے۔
وہ کتنے مسائل ہیں ،سودوسوچارسو بھی ہوئے کو کیا ہوا جبکہ ام اعظم نے چالیس بحد ثین وفقہا وی مجلس کے ساتھ تمیں سال صرف کرے کتاب و
سنت کی روشنی میں ۱۲۔۱۳ الا کھ مسائل مراتب کراد ہے تھے جو ساری دنیا میں جاری و ساری ہوئے اور تھوڑے مسائل میں ضرورا ختلاف ہوا کمر
بعد کے سب انم کہ جبتدین اور محدثین وفقہا نے بھی امام صاحب ہی کے مسائل سے اتفاق کیا ہے۔

قروقی اختلاف: پھرہم ہے کہتے ہیں کہ چلواگر ہمارے چندفروی مسائل میں اگر بالفرض فلطی بھی ہے تو وہ یہ بھی سوچیں کہ فروق ہزار لاکھ مسائل کی فلطی بھی ایک فقیدہ کی فلطی ہے ہیں ایک فلطی ہے ہیں اور بتا کمیں کہ غیر سے محکم واستوار ہو گئی ہے؟ عقیدے کی خبر منا کمیں کہ غیر ہے ہمکر شاذا ماوریٹ کی بنیاد پر جوا ہے عقید وں کی تغیر انہوں نے کی ہے ،وہ کیسے محکم واستوار ہو گئی ہے؟ میں جوا ہے عقا کہ کے لئے کوئی کی تھے صدیت پیش نہیں ہیں جوا ہے عقا کہ کے لئے کوئی کی تھے صدیت پیش نہیں کر سکتے اور جو پیش کی ہیں جوا ہے عقا کہ کے لئے کوئی کی تھے صدیت پیش نہیں کر سکتے اور جو پیش کی ہیں ان کی نکارت و شذوذ کا دفاع محد ٹا نہ طور برنہیں کر سکتے ۔

۔ ٹھیک ہےان کو باہر سے بڑی مدول رہی ہےاور وہ دبی خدمت کے نام پر بل رہی ہے تکروہ کب تک؟ سب کے بارے میں تونہیں کہا جاسکنا تکر جوصرف متاع قلیل کے لئے ایسا کررہے ہیں وہ انجام سوچیں اور خدا ہے ڈریں۔

تعصب و تنگ نظری کی راہ چھوڑ کر مخلصانہ انداز میں افہام و تنہیم اوراحقاق حق و ابطال باطل کی سعی مبارک ہے، اوراس کی ترحیب کے لئے ہم ہرونت تیار ہیں۔واللہ الموفق۔

امام بخارى اورعلامهابن تيميدوغير مقلدين

تیسری صدی بین امام بخاری نے امام اعظم کے خلاف بچواعتر اضات کئے تے، ان بین اصول وعقا کہ کے سلسطے بین ارجاء کی بات
ان کی طرف منسوب کی تھی جو فلط ثابت ہوئی اور متبوعین امام سے زیادہ دوسرے حضرات کا ابر نے اس کا دفاع کر دیا تھا۔ فرونی سیاک بین سے بچھان کے دسائل بین بخے اور بچھ بچے بیں۔
سے بچھان کے دسائل بین بخے، اور بچھ بچے بخاری بین بعض الناس کے بردے بین، ان سب کے بھی دلل وکمل جوابات دیئے جا بچے ہیں۔
ہمارے ہندہ پاک کے غیر مقلدین وسلقی بھائیوں کو بڑا سہارا امام بخاری بی کا تھا، دہ بیار ثابت ہو چکا ہے مقا کہ کے سلسطے بین آ نھویں صدی کے علامداین جیسید دائن القیم کے تفروات پر بھروسے تھا، ان کو لے کر حنفیداور تمام بی متبوعین ائمہ جہتدین کے خلاف برد پیگنڈہ کیا گیا، اور مدی کے علامداین جیسید دائن القیم کے تفروات پر بھروسے تھے، کرگز رے، گرفت پھرخت ہے " و بھو یعلو و لا یعلے " اس کی خاص شان ہے۔ جہور سلف وخلف اور محقد بین و متاخرین اکام امت کے خلاف عقا کدنہ بھی سے گابت ہوئے ہیں اور نہ آ کندہ ہو سکتے ہیں۔ ضرورت صرف و تبیع

مطالعداور پوری واقفیت کی ہے، جواس دور شر علما وقت کی بھی کی ہمت وحوصلہ کی وجہ ہے در نیش ہے۔ ورنہ ''دیگراں نیز کنند آنچ سیجا ہے کرو''۔
امپید کی کرن: فدا کا شکر ہے علما وسعودیہ نے بھی تفردات کے خلاف مہم شروع کردی ہے اور وہ حضرات جو بھی علامہ ابن تیمیہ وابن القیم کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہے، انہوں نے علوم اکا براور علما ایسلف کا پورا مطالعہ کر کے طلاقی مخلاث میں ان دونوں کے دوسرے حضرات کی غلطی تنظیم کر کے جمہور کی رائے کے مطابق احکام جاری کردیئے ہیں اور ان شاء اللہ وہ دن بھی دور نہیں کہ ان دونوں کے دوسرے تفردات کے غلطی تندام میں کو وقت کو ناحق سے الگ کردیں گے۔ وہ اذکار کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کردیے ہیں اور ان شاء اللہ وہ دن بھی دور نہیں کہ ان دونوں کے دوسرے تفردات کے بارے شربھی وہ حق کو ناحق سے الگ کردیں گے۔ وہ اذکار کے اللہ اللہ اللہ اللہ کردیں ہے۔ وہ اذکار کے اللہ کردیں ہے۔ وہ اذکار کے اللہ کردیں ہے دور کی کردیں کے اللہ کردیں ہے۔ وہ اذکار کو اللہ کردیں ہے۔ وہ اذکار کی کردیں ہے۔ وہ کردیں ہے۔ وہ اذکار کے اللہ کردیں ہے۔ وہ کردیں ہے۔ وہ کردیں ہے۔ وہ کردیں ہے۔ وہ کو کار کردیں ہے۔ وہ کردیں ہے۔ وہ کردیں ہے۔ وہ کردیں ہے۔ وہ کی انداز کردیں ہے۔ وہ کو کردیں ہے۔ وہ کو کردیں ہے کردیا ہے کہ کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہے کہ کردیں ہے۔ وہ کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہے کہ کردی ہوئے کے کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہے کردیا ہوں کردیا ہوں کردی ہوئی کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردی ہوئی کردیا ہوں کردیا ہوئی کردیا ہوں کردیا ہوں

# غيرمقلدين كيلئة جائع عبرت

چندسال پیشتر احمدآ بادهی طلاق الله کے مسئلہ پرایک سیمینار ہوا تھا جس بیل سلنی غیر مقلدین اور جماعت اسلامی ہند کے علاء نے شرکت کی تھی ، ویو بندی نقطہ گلر کے مولانا سعیدا حمرصا حب اکبرآ باوی بھی موقع نقط اور عجیب انقاق کے سب بی حضرات نے علامہ ابن تیمیدہ ابن القیم کی تائیداور جمہورا کامر امت کے خلاف جمنڈ ااٹھایا تھا ، اور ہرایک نے خوب خوب دار تحقیق دی تھی ۔ اللہ بخشے مریر دی تھی ' عامر عمانی کو توفی کی تائیداور جمہورا کامر امت کے خلاف جمنڈ ااٹھایا تھا ، اور ہرایک نے خوب خوب دار تحقیق دی تھی ۔ اللہ بخشے مریر دی تھا ہمران کا زور بیان اور توفی کی اور انہوں نے '' مجلول کا زور بیان اور داکئل کی فراوائی ، سب بی کمالات بطور شاہکار طاہر ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اکا برعلاء سعود یہ کا فیصلہ بھی جمہور کی تائید میں ہوگیا تھا ، یقینا قبول جن کی استعماد در کھنے والے سلفیوں کے لئے زریں موقع تھا کے دوا پی فلطی کوشلیم کر لیتے ، بھر ہمیں یہ معلوم ہوکر بہت انسوں ہوا کہ دوا بی فلطی کوشلیم کر لیتے ، بھر ہمیں یہ معلوم ہوکر بہت انسوں ہوا کہ دوا بی فلطی کوشلیم کر لیتے ، بھر ہمیں یہ معلوم ہوکر بہت انسوں ہوا کہ دوا بھی تک اپنی فلطی پرخت سے قائم ہیں۔ واللہ و لی الامود ، بھدی لنورہ من یہ شاء .

# متبوكين كيمز يدوضاحت

صدیت نبوی میں جوحضورعلیہ السلام کا ارشاد تقل ہوا کہ یہود ونصاری کی طرح تم کہیں متوک ندین جانا۔ بیکھلا اشارہ ندہب اثبات کے بطلان کا تھا۔ کیونکہ دوسرا فرقۂ معتزلہ ومعطلہ کا تھا جوھی صفات کے قائل تھے، اور تشبیہ وجسیم والے یہود ونا صری کی طرح خدا کے لئے وہ سب چیزیں تابت کرتے نتھے، جن سے وہ ذات باری منزہ ومقدس ہے۔

خداکے لئے ،حد، جہت، جلوی ، نزول ، زمین پرطواف کرنا ، چیرہ ، آتھ ، ندم وغیرہ ثابت کرنااور بہاں تک کہدوینا کہ آگر خداک ہاتھ پاؤل نہ بول آو کیا ہم تر بوز ، خربوزہ جیسے بلا ہاتھ ، پاؤل والے معبود کی عبادت کریں ، بیناریا او نجی جگدوالے کوخدا سے زیادہ قریب بتانا ، کیونکہ دہ او پرعرش پر بینے گا۔ وہ اپنے پہلویس رسول اکرم صلے کیونکہ دہ او پرعرش پر بینے گا۔ وہ اپنے پہلویس رسول اکرم صلے اللہ علیہ وہم کو بھائے گا ، وفیرہ وغیرہ ، بیسب مقائد یہود ونصاری کی طرح تبوک اور بے عظی ونادانی کی ہا تمن نیس ہیں تو اور کیا ہیں ؟ بقول علامہ ذہبی کے وہ وہ ہا تیں کہد کی کہ بید ونقذیس قرارویں۔ زہی کے وہ وہ ہا تیں کہد کی کئیں جن کو کہنے سے اولین و آخرین ڈرتے اور پناہ الکتے رہے۔ ایک عظیم تر جسارت کو ہم تنز بہد ونقذیس قرارویں۔ یا یہودونصاری کا تہوک ؟ تمام اکا برعلا جامت نے نہ ہب اثبات اور نہ ہب نئی صفات دونوں تی کو باطل قرار دیا ہے۔ ای لئے اشاع ہواتر یدید یک کا نہ ہب حق اور احت میں اور احت ہوں میں کو باطل قرار دیا ہے۔ ای لئے اشاع ہواتر یدید یک کا نہ ہب حق اور احت میں معانی الاالم لاغ۔

امام اعظم اورامام مالك كے ناطق فيصلے

یهال بهم علامی شخی سلامر قضای موادی شاخی کی و فرقان القرآن بین صفات الخالق وصفات الاکوان سے ایک ابهم فصل کا خلاصه فل کرتے ہیں۔ غدا بہب وطل کی کتب تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ فرقت مصبہ اس زمانہ کا نیا فرقہ نہیں ہے بلکہ اس کی بنیا وزمانتہ تابعین ہی میں پڑگئی تھی۔اس درمیان میں بیفرقہ بھی ظاہر ہوا اور بھی چھیار ہا کیونکہ اس میں بہت سے بظاہر زہد و تقشف والے اور حدیث کا شغل رکھنے والے بھی ہوئے۔اہل حق نے ان کا تعارف کرانے کے لئے بھی ان کومشبہہ کا لقب دیا کہ وہ حق تعالیٰ کوخواص مخلوق کے ساتھ متصف کرتے تھے،اور بھی مجسمہ کہا کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے لئے ایسے اوصاف ٹابت کرتے تھے جوبقینی طور سے لوازم اجسام میں سے ہیں۔ بھی ان کو حشویہ سے موسوم کیا کیونکہ وہ حشو ولغو با توں کوخدا کی ذات اقدس کی طرف منسوب کرتے تھے۔

ہرز مانہ میں علماء حق نے ان کے غلط عقیدوں کورد کیا، مناظرے کئے اور کتابیں لکھیں، تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجرٌ نے جو مقاتل بن سلیمان م•۵اھ (بانی فرقہ مجسمہ ) کے حالات لکھے ہیں، وہ قابلِ مطالعہ ہیں، جن میں امام اعظم ابوحنیفہ کی شہادت بھی مذکور ہے جو انہوں نے اس شخص کے بارے میں دی ہے جبکہ امام صاحب موصوف کی عالی شان علم اصول دین وعقا ئدا ورفر وع میں سب ہی جانتے ہیں كه آپ نے اكابرِ تابعين اوربعض صحابہ ہے بھی علوم كى مختصيل فر مائى تھی۔ان امام الائمہ كا ارشاد حافظ ابن حجر نے نقل كيا كہ ہمارے سامنے مشرق سے دوخبیث رائیں ظاہر ہوئیں ایک جم معطل کی اور دوسری مقاتل مشبہ کی۔ یہ بھی فرمایا کہ جم نے نفی کوحد تک پہنچایا۔ کہ صفات باری کا انکارکر کے حق تعالیٰ کولاشی ءقرار دیا اور مقاتل نے اثبات میں غلو کر کے حق تعالیٰ کومخلوق جیسا باور کرایا۔ای طرح مام مالک نے کیفیت استواء عرش کا سوال کرنے والے کواہل بدعت قرار دے کراپی مجلس ہے نکلوا دیا تھا کیونکہ اس نے استواء کو ظاہری حسی ،استقرار خیال کر کے اس کی صورت و کیفیت دریافت کی تھی۔ اور فرمایا تھا کہ'' استواء مذکور ہے، کیف غیر معقول ہے۔اس پر ایمان لا نا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال بدعت'' یہی الفاظ امام لا لکائی نے اپنی شرح السنہ میں سند صحیح کے ساتھ روایت کئے ۔للہذا جس نے الاستواء معلوم والکیف مجہول کےالفاظامام مالک کی طرف منسوب کئے ہیں ،ان کا مطلب بھی امام لا لکائی کےمطابق ہی ماننا ضروری ہے۔ یعنی استواءتو قرآن مجید میں مذکور ہے،لیکن اس کی ماہیت و کیفیت جمعنی متعارف کا وجود حق تعالیٰ شانۂ کی جنابِ عالی کے لئے غیر معقول ہے، یہ مطلب ہر گزنہیں کہ اس کی کیفیت وصفت استقرار کی تو ہے مگر ہمیں معلوم بھی نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ کیونکہ استقرار وٹمکن کا ثبوت ووجود حق تعالیٰ شانہ کے لئے جائز ہی نہیں تو پھراس کی کیفیت وصورت معلوم کرنا بھی عبث ہے، لہذا امام مالک کے بارے میں جس نے دوسری مراد مجھی اس نے غلطی کی ہے۔ ا ما م ما لک : آپ سے صدیثِ نزول کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ نزولِ رحمت ہے ، نزول نقلہ نہیں ہے۔ ( کہوہ آسانِ دنیا پراتر تاہے ) اس بات کوامام مالک نے قال کرنے والوں میں علامہ محدث ابو بکر بن العربی بھی ہیں، جو یہ بھی فر مایا كرتے تھے كداس كواوراس جيسى دوسرى احاديث كوعام لوگوں كے سامنے بيان كرنا محدث كے لئے مناسب نہيں كيونكداس سے جاہل لوگ تشبیہ وتجسیم کے غلط عقیدے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔علامہ ابن الجوزی حنبائی نے امام احمد کی طرف بھی منسوب کردہ ان عقائد کورد کیا ہے جواہل تشبیہ وعجسیم متاخرین حنابلہ نے اختیار کر لئے تھے۔علامہ بیہ فی نے اپنی الاساء والصفات میں ان تمام احادیث کے بھی جوابات لکھے ہیں جو مبتدعه مشبهہ ومجسمہ پیش کیا کرتے ہیں۔

محدث ابن خزیمہ: علامہ قضاعی شافعیؓ نے لکھا کہ علامہ ابن الجوزی کی کتاب ردالشبہ سے محدث ابن خزیمہ کی کتاب التوحید کا ردہھی پوری طرح ہوگیا ہے، جس کا رداما مَ رازی نے بھی اپنی تفسیر میں کیا ہے بلکہ انہوں نے تو ان کی کتاب التوحید کو کتاب الشرک قرار دیا ہے۔ الخ (ص10 تاص19) یہ پوری کتاب قابل مطالعہ ہے۔

مقاتل کا حال: فرقہ مجمد نے مقاتل بن سلیمان کو بڑا جید مفسر کہا ہے گراس کے لئے تہذیب ص۱/۹ کا مطالعہ کریں، چندا قوال ملاحظہ ہوں۔ محدث ابن المبارک نے نقم مایا کہ وہ تفسیری معلومات توبہ کثرت رکھتے تھے، مگر بے سندروایت کرتے تھے، یہ بھی کہا کہان کی بیان کردہ تفسیر بہت اچھی ہوتی اگروہ ثقتہ ہوتے بیان کی تفسیر معتمد ہوتی ہے ادبن عمرونے کہا کہا گرا گمام وہی ہے جومقاتل پیش کرتے ہیں تو میں اس کو علم نہیں جانتا۔

ابراجیم الحربی نے کہا کہ ضحاک کی وفات مقاتل کی پیدائش ہے بھی چارسال قبل ہوگئ تھی، (لہٰذاان سے استفادہ یاروایت کا سوال ہی نہیں ہوتا۔) اور مقاتل نے حضرت مجاہد ہے بھی کچھ نہیں سنا نہ وہ ان سے ملے ہیں۔ (معلوم ہوا کہ سلفی حضرات جومقاتل کی روایت مجاہد سے بتلا کراٹل حق کومرعوب ومتاثر کیا کرتے ہیں) وہ بھی حقیقت ہے دور ہے) یہ بھی کہا کہ مقاتل نے لوگوں کی سی سنائی بلاسند تفسیریں جمع کردیں۔ میں نے اپنی تفسیر میں کوئی چیزان سے نقل نہیں کی کے بلی کی تفسیر بھی تفسیر مقاتل ہی جیسی ہے اس کے بعد حافظ ابن ججڑنے امام اعظم کم نفتہ بھی مقاتل وجم کے بارے میں ذکر کیا، جس کوہم پہلے قل کر چکے ہیں۔

الحق بن ابراہیم الحظلی کہتے تھے کہ خراسان سے تین آ دمی ایسے نکلے کہ دنیا میں ان کی نظیر نہیں ہے یعنی بدعت اور جھوٹ میں ،جہم ، مقاتل اور عمر بن صبح ۔خارجہ بن مصعب نے کہا کہ ہمارے نز دیکے جہم اور مقاتل فاسق وفاجر ہیں ۔

حسین بن اشکاب نے ابو یوسف سے نقل کیا کہ خراسان میں دوقتم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں ہے۔ مقاتلیہ اور جہمیہ ۔احمد بن سیار مروزی نے لکھا کہ مقاتل اہلِ بلخ ہے تھا، پھر مروگیا، پھرعراق پہنچا، وہیں فوت ہوا۔وہ متہم تھا، متروک الحدیث اور مبجورالقول تھا۔صفات باری میں ایسا کلام کرتا تھا جس کا ذکر بھی جائز نہیں ہے۔

کبارمحدثین نے اس کومنکرالحدیث،متروک الحدیث اور کذاب ومشبہ کہا ہے جوحق تعالی کومنلوق کی مثل سمجھتا تھا خلیلی نے کہا کہ اہلِ تفسیر میں اس کا ایک درجہ ضرور ہے مگر حفاظِ حدیث نے اس کوروایت میں ضعیف قرار دیا ہے اوراس سے ضعفاء نے منکرا حادیث کی قبل کی ہیں۔ (تہذیب المتہذیب)

#### علامهآ لوسی کےارشادات

آپ نے تفسیر روح المعانی ص ۱۳۴/۸ یت سورهٔ اعراف شم استوے علمے العوش کے تحت لکھا کہ اس آیت اوراس جیسی دوسری آیات کی تفسیر میں مختلف کلام ہوا ہے، بعض نے عرش کی مشہور معنی میں تفسیر کی ہے اور استواء کی تفسیر بھی استقر ارسے کی ہے اور بیہ بات کلبی ومقاتل سے روایت کی ہے۔ جس کوامام بیہی نے ''الاساء والصفات'' میں نقل کیا ہے اور اس کے لئے ایک جماعتِ سلف سے نقل شدہ بہت می روایات ذکر کر کے ان سب کوضعیف ٹابت کیا ہے۔

علامد آلوی نے دوسری جگدا پی تفییر کے سلام ۱۵ میں سورہ طرکی آ بت استواء کے تحت کھا: اس رائے کوشنے عزالدین بن عبدالسلام نے اپنے فقاوی میں بھی اختیار کیا، آپ نے لکھا کہ تاویل کا طریقہ بشرطیکہ مناسب محل ہو حق سے زیادہ قرب ہے کیونکہ حق تعالی نے عربوں کوان کی معرفت وقع کے مناسب ارشادات دیتے ہیں۔ اورحق تعالی نے اپنی آیات کی مراد پر دائل بھی واضح کردیتے ہیں۔ چنا نچے فرمایا نے مان علین ابیانه اورو لتبین لملناس مانزل الیہم ، بیبات تمام آیات قرآن مجید کے بارے میں ہے، سب لس جودلیل پرواقف ہوگا، خدااس کو معنی مرادی پر بھی مطلع فرمادے گا، اور ظاہر ہے اس کاعلم دوسرے نے زیادہ کا مل ہوگا، جواس سے واقف ندہوگا کیونکہ جانے والے اور نہ جانے والے برابر نیل ہوگا مواردی کی فیصلہ درمیانی اور لائق تبول بھی ہے، اور علامدا بن الہمام نے بھی مسایرہ میں اس کو اختیار کیا ہے، جو کہ درج کا جہتاد پر فائز تھے اور علامدا بن عابد بن شامی نے اپنی روائحت کور بیس تو سط خاص کو بی لیا ہے، آپ نے کھا کہ نی تشبید کے ساتھ ایمان واجب کے در بیس تو بی ہے کہ حق تعالی عرش پر مستوی ہوں کیکن استواء سے استیلاء لیا جائے تو وہ صرف درج کر جواز میں دہ گا واجب ندہوگا کیونکہ اس پر کوئی ولیل نہیں ہے۔ اور جب بیٹر وقت ہوکہ عام لوگ استواء کا معنی بغیر استیلاء کی جائے ہیں کا عقیدہ کرانا پڑے گا تا کہ اور دہ استواء کا مطلب عرش کے ساتھ ایمان باری وغیرہ کو اعظم عقیدے سے تو بھی سے کے کوئکہ لفت عرب کے کاظ سے بھی استواء کا اطلاق استیلاء پر ہوا ہے۔ (تعلیقات دفع الشبہ لابن المجوزی ص کا)۔

# عقيده تجسيم كاغلطي

معلوم ہوا کہ عقیدہ تشبیدہ تجسیم سے بیچنے کو ہمارے اکا ہر کس قدر ضروری ولا زم خیال کرتے ہیں لیکن ایک فرقہ متاخرین حنابلہ کا چوتمی معدی سے اب تک ایسا بھی ہے جواس عقیدہ کوافتیار کئے ہوئے ہا در تنزیدہ تقدیس والوں کو بیلوگ مصللہ دہمیہ کالقب دیتے ہیں۔ یہاں تک کہام محد تیک کہمی جمی کہدیا۔

# علامهابن تيمينه كي تحدى اور يلنج

صدیب کے علامدابن تیبہ کے بیالفاظ مجموعدر سائل کری سے علامدابوز ہرہ معری نے تاریخ المذابب الاسلامی سالا ہوں اللہ سے اور نہیں سے جنہوں نے اختلاف ہوا کا زمانہ پا با ہے ، ایک حرف بھی ایبانقل ہوا ہے جو ہمارے مقیدہ کے ظلاف ہو نہ سے ایمانتول ہوا نہ طام را اور نہ کی آبیا کہا کہ خدا آسان علی نیس ہے۔ نہ یہ کہ وہ عرش پہلیں ہے، نہ یہ کہ جرجگہ ہے، نہ یہ کہ تمام جگہیں اس کی نبست سے برابر ہیں ۔ نہ یہ کہ وہ داخل عالم ہے، نہ یہ کہ وہ مقال ہے۔ اور نہ یہ کہ اس کی طرف انگیوں وغیرہ سے اشار کو حید کرنا جائز نہیں ہے۔

اس کے بعد علامدا بوز ہرہ نے لکھا کہ ای نظریہ پر ابن تیمید نے بنیا در کھ کردعویٰ کیا ہے کہ سلف کا فدہب وہی ہے جوقر آن مجید میں فرقیت ، تحسیس ، استواء علے العرش ، وجہ ، ید ، محبت و بغض اور اس طرح جوسنت سے ثابت ہوا ہے اس کو بلاتا ویل کے اور حرفا حرفا فرا ملارے ہوئے ۔ فائن ضروری ہے۔ فلا ہری طور سے ماننا ضروری ہے۔

سلف کا فدجہ بن اس کے بعد علامدا بوز ہرہ نے سوال کیا کہ کیا واقعی میں سلف کا فدج ب با اورخود ہی گھر جواب دیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ہے بھی پہلے چڑھی صدی اجری ہیں بھی حنابلہ ہیں ہے کچولوگوں نے بھی سلک (این تیب والا) اختیار کیا تھا۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ بھی بٹلا چکے ہیں کہ ابن جیسے گطر آن لوگوں نے بھی دھوئی بھی بٹلا چکے ہیں کہ ابن جیسے گطر آن لوگوں نے بھی دھوئی کی کیا تھا کہ ہم سلک ضرور تشیدہ جیسے کو اور ایسا کیوں ندہ و اس ندے علاء نے ان سے اختلاف بھی کیا تھا اور ٹابت کیا تھا کہ منا بلہ متاخرین کا بیر سلک ضرور تشیدہ جیسے کو اور ایسا کون ندہ و جبکہ دہ ضدا کی طرف اشار کو حدید کے جواز تک کے بھی قائل ہو گئے ہیں اور اس لئے امام وفقیہ طب بین الجوزی نے ان لوگوں کا دولکھا تھا اور ٹابت کیا تھا کہ در بین قل کے ان اور کلکھا کہ ان اور کا فیری ہیں علاء جی مقابلہ ہیں مستر دہوکر پردہ خوا میں جا گیا تھا گر کے در بین قل کیا ہے اور کلکھا کہ ان اور کی کا ذرج ہی اور پانچویں مدی ہیں علاء جی مقابلہ ہیں مستر دہوکر پردہ خوا میں جا گیا تھا گر این تیب نے آکر پھرائی کو پوری قوت و جراک کے ساتھ پیش کیا اور ایسے لوگوں کو اہلاء ومصائب کی وجہ سے جو تجول عام کا درج بٹل تی جایا کرتا ہو این تیب کے بھی طال اس سے ان کے لئے عوام میں ہدر دی کا جذبہ بیدا ہو گیا اور ایسے لوگوں کو اہلاء ومصائب کی وجہ سے جو تجول عام کا درج بٹل تی جایا کرتا ہو این تیب کو بھی طال اس سے ان کے لئے عوام میں ہدر دی کی خوب اشاعت ہوگئی۔

دوسرااستدلال: عمرهماس بارے میں انوی طریقہ ہے ہی ایک نظریہ پیش کرنا جاہتے ہیں وہ یہ کہ مثلاتی تعالی نے فرمایا: "

یداخذ فوق اید بھم" اور فرمایا" کل شبیء هالک الاوجهه" تو کیاان عبارات سے معانی سیہ سمجے جاتے ہیں یادوسرے معانی ومطالب جو

ذات باری کی شان کے لائق ہیں مثلاً یو کوقت وقعت سے تغییر کریں اور وجہ کو ذات اقدی سے تعبیر کریں، یا زول ساء و نیاسے قرب وتقرب باری
عزاسمہ مرادلیں، جبکہ لغت میں ان تغییرات کی مجائش مجی موجود ہے اور الفاظ ان معانی کو قبول مجی کررہے ہیں، اور بہت سے علاء کلام اور فقہاء نے

الی توجیهات کوا مختیار بھی کیاہے، تو ظاہرہے کہ بیصورت بلا فٹک وشہاس بلریقہ سے کہیں بہتر ہے کہ ہم ان الفاظ کی تغییر معانی ظاہرہ ترفیہ کے ذریعہ کر بی اور کہیں کہ ہم ان کی کیفیات سے ناواقف ہیں۔ مثلاً کہیں کہ اللہ کا اتھ تو ہے گرہم اس کو بہجانے نہیں، اور وہ مخلوق جیسانہیں، یا اللہ کیلئے زول مان کر کہیں کہ وہ مارے جیسانزول نہیں، کیونکہ ریسے مجبولات پرانحصاد کرتا ہے جن کی غایات اور مطالب کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔

لہذااس سے تو بہتر یمی ہے کہ ہم ایسے الغاظ کی تغییر ایسے معانی ہے کریں جن کو اخت عربی تیول کرتی ہے اور ان ہے ہم ایسے مطالب سے قریب تررسنجے ہیں جو تنزید ہاری تعالی کے لئے ضروری ہیں۔اور ان میں جہالت ونا واقفیت کا سہار ابھی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

امام غزالی کی تائید

علامدابوزہرہ نے لکھا کہ ہمارے نزدیک علامہ این تیمیہ کنظریہ کے مقابلہ ش امام غزائی کا نظریہ زیادہ اسلم واتھم معلوم ہوتا ہے جو
انہوں نے "المعیدام المعیدوام عن علم المکلام" ش فیش کیا ہے۔ دوایسالفاظ کے بازی انوی معانی کوافقیار کرتا زیادہ بہتر اور افضل قرار
دیتے ہیں۔ تاکہ بوام ظاہری معانی کی وجہ بجیم و تشید کے مرتحب ہوکر بت پرستوں سے قریب تر نہ بوجا کیں ۔ اور کپی طریقہ سلف کا بھی تھا۔
جن معزات محابد نے بی اکرم صلے اللہ علیہ کہا تھے پہنچرہ کے بیعت کی می اوراس پرارشاو باری تازل ہوا" ان المدین بیسا یعون اللہ ، ید اللہ فوق ایلیہ ہم الآیہ مجمی یقصور کیا جاسکتا ہے کہ قاطین محابد نے ان آیات سے یہ مجما تھا کہ بہال مرادتو خدا کا باتھ ہی ہو وقات جیسائیس ہے یا یہ مجما تھا کہ یدسے مراداس کی قدرت وسلطان ہے۔ کونکہ آگے تہدیہ بھی ہے کہ جو اس محبد کونو ڈے گا وہ اپنا تی بچھ بگاڑے گا۔ اور وعدہ بھی ہے کہ جواس کو پورا کرے گا تو خدا کے بہال اس کے لئے اجرفظیم ہے۔ (تو جب انہوں نے یہ سے مراد خدا کی قدرت کے بوئی یا اہل تنزیہ کے جواس کو پورا کرے گا تو خدا کے بہال اس کے لئے اجرفظیم ہے۔ (تو جب انہوں نے یہ سے مراد خدا کی قدرت کے بوئی یا اہل تنزیہ کے بھر کے ایک بھری ہی بھر قرید کی انہوں نے یہ سے مراد خدا کی بیا اللہ تو بھری یا الل تنزیہ کے بھراس کے بازی انوی معنی بھی ہیں قرید کیل اہل تجسیم کے لئے بوئی یا اہل تنزیہ کے بھراس کے بوئی یا الل تنزیہ کے بھری یا اللی تنزیہ کے بھری بھراس کے بیا کہ بھری یا تو مدا کے بوئی یا الل تنزیہ کے لئے بوئی یا اللی تنزیہ کے بھری بھری تو بھری بھری تو دیا کہ بھری کے بھری بھری کوئوں کے لئے بوئی یا اللی تنزیہ کے لئے بوئی یا اللی تنزیہ کے لئے بوئی یا اللی تنزیہ کے بھری بھری کوئوں کے بھری کی بھری کے بھری کے بھری کیا جانے کے بھری کے بھری کوئوں کی بھری کے بھری کی بھری کے بھری بھری کوئوں کیا تھری کی بھری کے بھری کی بھری کی بھری کے بھری کے بھری بھری کے بھری کی بھری کوئوں کے بھری کی بھری کوئوں کے بھری کوئوں کے بھری بھری کی بھری کی بھری کے بھری کی بھری کی بھری کی بھری کی بھری کوئوں کے بھری کی بھری کے بھری کی بھری کوئوں کی بھری کے بھری کی بھری کی بھری کی بھری کے بھری کی بھری کے بھری کی بھری کے بھری کی بھری کی بھری کے بھری کوئوں کے بھری کی بھری کوئوں کے بھری کوئوں کی بھری کے بھری کی

# غهب علامه ماتريدي وغيره كيترجيح

اس کے بعد علامہ ابوز ہرہ نے لکھا کہ ان بی وجوہ نہ کورہ ہے ہم علامہ ماتریدی کا نظریدا ورعلامہ ابن الجوزی کا طرز فکراورا مام غزالی کا استدلال زیادہ قابل قبول اوردائ خیال کرتے ہیں۔اورہم بچھتے ہیں کہ محلبہ کرام بھی جہاں حقیقت کا اطلاق دشوار ہوتا تھا وہاں وہ مجاز مشہور بی کی تغییر کوافقیار فرماتے تھے۔ (مس ۲۲۲ تاریخ المذاہب)۔

## علامهابن تيميدوغيره اوراستدلالي خاميال

علم کلام وعقائدگی اس درمیانی بحث کوشم کرتے ہوئے ہم چنداہم سطور کا اضافہ اور بھی ضروری خیال کرتے ہیں، بیتو سب جائے
ہیں کہ صرف فضائل اجمال کے لئے ضعیف احادیث پیش کی جاسکتی ہیں، موضوع یا منکر وشاذ احادیث کی تخبائش ان کے لئے بھی نہیں ہے۔
ان کے اوپرا حکام طال وحرام یا واجبات کا درجہ ہے جن کے اثبات کے لئے سطح وقو کی احادیث کی ضرورت ہے۔ جن کے رجال وحتون بیس
نکارت واضطراب وغیرہ کی کوئی علمت نہ ہو، ان سے اوپر عقائد کا درجہ ہے۔ جن کے لئے آیات قطعیہ واحادیث متواتر ووشہورہ کی ضرورت
ہیان بیس بھی عمل قادحہ کی درا عمازی دور دور تک نہیں ہونی چاہئے۔ اور اگر چندا حادیث باہم متعارض ہوں تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وجو ہو
ترج ایک سو سے ذیادہ ہیں۔ اور ان میں سے بھی مثلاً کی حدیث کے صرف سمجے بخاری ہیں ہونے کی ترج کے کا درجہ ایک سو وجو ہوتر جے کے بعد
ترج ایک سو سے ذیادہ ہیں۔ اور ان میں سے بھی مثلاً کی حدیث کے صرف سمجے بخاری ہیں ہونے کی ترج کے کا درجہ ایک سو وجو ہوتر جے کے بعد
ترت تا ہے۔ جبکہ بہت سے لوگ سرجھ لیتے ہیں کہ بس سے معرف سمجے بخاری ہیں ہونے کی ترج کے کا درجہ ایک سوجو ہوتر جے کے بعد

#### اجتها دوعقا ئدمين

دوسری اہم بات ہیجھی سامنے دئنی چاہئے کہ صرف استنباطی فروعی مسائل احکام میں اور وہ بھی غیر منصوص میں اجتہاد واستنباط کار آید ہے،عقا کدکے باب میں نداس کی ضرورت ہےاور نہ وہ مواقع استدلال میں لائق ذکر ہیں۔

اس ہے معلوم ہوگیا کہ ان اصولِ مسلمہ کے خلاف جو بھی استدلال ہوگا وہ نہ صرف بے کل ہوگا۔ بلکہ وہ نا قابل قبول بھی ہوگا۔ ابھی آپ نے علامہ ابن تیمیٹ کا طریق استدلال پڑھا ہے کہ اگر سلف میں سے کسی نے بیاتصری خبیں کی کہ حق تعالیٰ جل ذکر ہ کی طرف اشار ہُ حسیہ نہیں کیا جا سکتا تو بیا مربھی جواز کے درجہ میں داخل ہوگیا اور پھراس ارشاد باری پر بھی یقین کی ضرورت نہ رہی کہ " لیسس سے مشلمہ شہیء" حالانکہ وہ اس کی تقدیس و تنزیہ کے لئے سب سے اہم و ناطق اور کلی فیصلہ ہے۔

#### عجيباستدلال

اورد می کی کتاب "امام ابن تیمیه" ص۲۱۲ میں محتر محمد یوسف کوکن عمری نے قتل کیا کہ جب علاءِ وقت نے علامہ ابن تیمیه پرتجسیم کا الزام لگایا توانہوں نے کہا کہ چونکہ کتاب وسنت میں خدا کا جسم والا ہونایا جسم والا نہ ہونا دونوں فدکور نہیں ہیں اس لئے اس کے جسم والے ہونے کے متعلق کی قتم کا اعتراض کرنا بالکل ہی ہے جاہے۔ ص۲۲۳ میں ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے خدا کے عرش پر متعقر ہونے کے لئے حدیثِ ثمانیة اوعال سے استدلال کیا ہے۔ جس کا آخری کھڑا ہیہ ہے کہ خداعرش پر ہے، علامہ نے اس حدیث کے قابلِ استدلال ہونے کے لئے ابوداؤ و، ابن ملحہ اور ترفیک کا حوالہ دیا اور اس کے راویوں کی توثیق بھی کی (جبکہ اس حدیث کو اکا برمحد ثین نے شاذ ، منگر اور مضطرب المتن قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ محد ثین و مفسرین کی بھی عادت ہے کہ وہ رواۃ حدیث کے نام لکھ کراپنا ذمہ فارغ کر لیتے ہیں کہ ناظرین رواۃ کے حال سے واقف ہونے کی وجہ سے خود ہی حدیث کے جسم علوت کر گئے ہیں جن کے دواۃ کا غیر ثقہ ہونا عام طور سے سارے محد ثین جانے تھے۔ کے دوری کے دولہ بعض ایسی احادیث پر بھی سکوت کر گئے ہیں جن کے دواۃ کا غیر ثقہ ہونا عام طور سے سارے محد ثین جانے تھے۔

## حديثِ ثمانيها ورحديثِ اطيطِ كا درجه

یہاں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں۔ صرف اتناعرض ہے کہ ای آٹھ بکروں والی حدیث پر کبار محدثین نے خوب بحث کر کے نا قابلِ استدلال ثابت کردیا ہے اور علامہ ابن تیمیہ یا ابن القیم کے تمام دلائل کمزور ثابت ہو چکے ہیں۔ ای طرح حدیثِ اطیط کو بھی اکا برمحدثین نے عقائد میں ثا قابلِ قبول ثابت کیا ہے۔ جبکہ اس حدیث کو بھی محدوث علامہ ابن تیمیہ وابن القیم محدث دار می بجزی نے عقائد میں پیش کردیا ہے۔ اور اس سے حق تعالیٰ کے لئے دنیا بھر کے لو ہے پھروں کے وزن سے زیادہ حق تعالیٰ کا وزن ثابت کر کے اطیطِ عرش کا سبب ثابت کیا ہے العیاف بالله القدوس۔ معالیٰ کے لئے دنیا بھر کے لو ہے پھروں کے وزن سے زیادہ حق تعالیٰ موئی ہے کہ غلط عقیدہ والے بھی حتی طور سے ہلاک ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ اجتہاد میں غلطی پر بھی اجرماتا ہے۔ یہ بھی نقل کیا کہ ہوسکتا ہے کہ غلط عقیدہ والے کے پاس اتی نیکیاں ہوں کہ اس کی تمام اعتقادی غلطیوں کا اجتہاد میں غلطی پر بھی اجرماتا ہے۔ یہ بھی نقل کیا کہ ہوسکتا ہے کہ غلط کت میں داخل نہ ہوگا۔

ان نقول سے ثابت ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ عقائد میں بھی اجتہادوا شنباط کو جائز سمجھتے ہیں اور عقائد میں غلطی کرنے والے کو محض فروعی اعمال کی وجہ سے ناجی بھی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عقیدہ کی کسی ایک غلطی کا بھی کفارہ سینکڑوں ہزاروں فروعی نیک اعمال کے ذریعہ بھی نہیں ہوسکتا۔ تفاوت درجہ کا عقادوا عمال: سمبیں سے یہ بات بھی پوری طرح واضح ہوجاتی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ ہوں یا علامہ ابن القیم یاان کے متبوعین ومتاثرین سب ہی کے یہاں عقائد واعمال کے درجات کا سیح مقام متعین نہیں ہوسکا ہے اور ای لئے ایسی ضعیف ومنکر وشاذ احادیث کوان حضرات نے پیش کرنے کی مسامحت کی ہے۔

ضعیف ومنکراحا و بیث: حدیث ثمانیة اوعال حدیث اطیط حدیث مارانی رزین، ترفدی، حدیث جلوس السوب علی الکوسی. حدیث طواف الوب علی الارض، حدیث قعود الوسول الکویم علی العوش مع الله تعالی یوم القیامه وغیره سب اسی قبیل سے بیں جن پراکا برمخققین محدثین نے کافی وشافی کلام کردیا ہے۔ اور جن احادیث سیحے کو بغیر دلائل قویہ کے موضوع و باطل کہہ دیا گیا ہے ان کی بھی پوری تحقیق ہو چکی ہے۔

## كتاب الاساء بيهقي وغيره

پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ خاص طور سے حق تعالیٰ کی ذاتِ اقدس اور صفات کے بارے میں کتاب وسنت کے پورے ذخیرے پر
مفصل بحث ونظراورا کامرِ امت کے فیصلے امام بیم قلی نے بیجا کردیئے ہیں اور علامہ کوثری کی تعلیقات نفیسہ نے اس کتاب کی تحقیقی شان میں چند
در چندا ضافہ کردیا ہے۔ اس کے ساتھ علامہ ابن عساکر کی تبیین کذب المفتری فیمانسب الے الامام الاشعری' اور علامہ ابن الجوزی حنبلی کی
دفع الشبہ بھی ضروری المطالعہ ہیں۔

علامہ ابن الجوزی کی محققانہ مدلل کتاب کا کوئی جواب علامہ ابن تیمیہ نے نہیں دیا ہے البتہ تبیین فدکور کوانہوں نے علماء وقت کے ساتھ مناظروں کے مواقع میں پیش کیا ہے اور ایک پوراباب بھی پڑھ کر سنایا ہے جومطبوعہ نسخہ کے ص ۱۲۸ تاص ۱۲۵ پر درج ہے اور اسکا حوالہ ص ۱۲۱۸ مام ابن تیمیہ (مدراس) میں بھی ہے جبکہ ہمارے نزدیک کی مواضع میں علامہ ابن تیمیہ کے خلاف ہے۔

مثلًا (۱) حشوبیہ مشبہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت دوسری اشیاء کی طرح مکیف ومحدود ہوگ۔ (بیعنی) ایک جہت میں اوروہ بھی فوق میں) معتزلہ، جہمیہ ونجار بیے نے کہا کہ حق تعالیٰ کی رویت کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتی۔ امام اشعری نے درمیان کی صورت اختیار کی کہ بغیر حلول کے، بغیر حدود کے اور بغیر تکییف کے ہوگی، جس طرح وہ حق تعالیٰ ہمیں بلا حدوکیف کے دیکھتا ہے کہ اس وقت بھی وہ غیر محدود اور غیر مگیف ہے۔ (انہیں کہہ سکتے کہ اوپر سے دیکھتا ہے یا کس طرف سے)

'۲) نجار نے کہا کہ باری سجانہ ہرمکان میں ہے گر بلاخلول وجہت کے حشوبی ومجسمہ نے کہا کہ وہ عرش میں حلول کئے ہوئے ہے۔ عرش اس کا مکان ہے اور وہ اس پر ببیٹھا ہوا ہے۔اس مسئلہ میں بھی امام اشعری نے درمیانی راہ اختیار کی کہ وہ اس وفت بھی تھا جب کوئی مکان نہ تھا، پھرعرش وکری کو پیدا کیااور وہ کسی مکان کامختاج نہیں ہوااور وہ مکان پیدا کرنے کے بعد بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھا۔

(۳) معتزلہ نے کہا کہ زول سے مراد بعض آیات یا ملائکہ کا نزول ہے اور استواء بمعنی استیلاء ہے۔ مشہبہ وحثوبیہ نے کہا کہ نزول باری سے مراد نزول ذات ہے حرکت وانقال کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف اور استواء جلوس علے العرش ہے اور اس کے اندر حلول ہے۔ امام اشعری نے یہاں بھی درمیانی عقیدہ اپنایا اور فر مایا کہ نزول اللہ تعالی کی ایک صفت ہے اس کی صفات میں سے اور استواء بھی ایک صفت ہے اس کی صفات میں سے اور وہ ایک فعل ہے جو اس نے عرش میں کیا ای کا نام استواء ہے کیا بیسب درمیانی عقائدہی علامہ ابن تیمیدابن القیم اور بعد کے نواب صدیق حسن خال وغیرہ سلفیوں کے عقائد ہیں؟ بینوا تو جروا۔

## اشاعره وماتريد بيركااختلاف

عقائد كے سلسلے ميں يہاں جتنى بحث وتفصيل جميں كرنى تقى ، وہ ختم جور بى ہے اوراب ايك ضرورى وضاحت اس امركى باقى ہےك

اشاعرہ و ماترید بیش اختلاف کیا گیا ہے اور کس ورجہ کا ہے؟ و بدتنعین ، عام طورے کتب عقائد میں اتنا لکھ دیتے ہیں کہ ۱۱۔۱۲ مسائل میں اختلاف ہے پھرکوئی یہ بھی لکھنا جا ہے ہیں۔ اختلاف ہے پھرکوئی یہ بھی لکھنا جا ہے ہیں۔ علامہ ابوز ہرہ کی شخصی فی اس کے ہم اس کو بھی لکھنا جا ہے ہیں۔ علامہ ابوز ہرہ کی شخصی فی ا

آپ نے اپنی کتاب'' تاریخ المذاہب الاسلامیہ'' جلداول میں عقائد و غداہب کی مختفرا عمرہ تحقیق و تنقیح کی ہے اس میں صا/ ۱۹۵ ہے۔ ا/ ۱۲۰ تک اترید سیاورا شاعرہ کے باہمی اختلافی نظریات کی وضاحت کی ہے جس کا خلاصہ یہاں پیش ہے۔ پوراباب کتاب میں لائق مطالعہ ہے۔

#### معرفت خدوندي

اشاعره كنزديك معرفت خداوندى واجب بالشرع بجبكه ماتريدياس كوامام اعظم ابوحنيفة كانتاع من واجب بالعقل قراردية بير

# فرق مناجح اورامام ماتريدي كاخاص منهاج

ماترید میکا منهاج اور طریقه تمام مسائل میں ارشادات شرع کی روشنی میں بغیرافراط وتغریط کے عقل کو پیش پیش رکھنا ہے اورا شاعرہ نقل کے پابند ہیں جس کی تائید عقل ہے بھی ہوتی ہو، اس طرح کو یاعقل کوزیادہ اہمیت واعقاد دینے کی وجہ سے ماتر دیدیہ معتز لہ سے قریب ہو گئے ہیں اورا شاعرہ عقل کو ثانو کی درجہ میں رکھنے کی وجہ سے اہلی فقہ وصدیث سے قریب ہیں۔ کیونکہ فقہاء وبحد ثین نقل ہی پراعتاد کرتے ہیں اور صرف اس بی برقن کا انحصار کرتے ہیں، اس ڈرسے کہ عقل کمراہ نہ کردے۔

علامہ ماتریدی اس بارے بیں ان کاردکرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیشیطانی وساوس ہیں،اورجولوگ اسلامی عقائد ومسائل کوخلاف عقل کہتے ہیں۔ان کوہم صرف عقل ونظری سے قائل کر سکتے ہیں،الہذا نظر وعقل سے چار ذہیں اورای کی طرف قرآن مجید ہیں دعوت بھی دی مئی ہے، جگہ جگہ فکر ونظراور تد ہر وتبر کا تھم دیا تمیا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ خاص طور سے علم العقائد ہیں جس طرح نقل کی روشی ضروری ہے، اسی طرح عقل سے بھی کام لیما ضروری ہے۔

اس سےمعلوم ہوا کہ ماتر بدی بھی عشل کومصاور معرفت میں خاص اہمیت دینے کے باوجود عشل کی لغزشوں سے ڈرتے ضرور ہیں اور ای لئے وہ بھی صرف ارشا دات شرع بی کی حدود میں محدود رہتے ہیں ، تکران کا یہ ڈراورا حتیا طرحد ثمین وفقہا م کی حد تک نہیں ہے جونظر وعقل کو آ مےر کھنے ہے روکتی ہے۔

لہذا ماتریدی بھی مختلط ضرور ہیں اورای لئے اگر چان کا اعما و منقول پر محقول سے مطابقت رکھنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جونقل کی احتیاط کو غیر ضروری بیجھتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اوران باتوں کی بھی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں جوعقل سے مستور ہیں اور بغیر رہنمائی واشارہ نبویہ کے مضل اپنی ناقص و محدود عقل کے ذریعہ تمام ہی ربانی حکمتوں کا احاطہ کر لینے کا عزم وارادہ کرتے ہیں، وہ اپنی عقل برظلم کرتے ہیں کہ اس برنا قابل تحل ہو جھ ڈالتے ہیں۔

بھی بات اوپر بھی کئی گئی ہے کہ ماترید بیٹھ کو خاص مقام ضرور دیتے ہیں تمرافراط وتفریط کی حدود میں قدم نہیں رکھتے ، حاصل یہ ہے کہ امام تریدی عقل کو صرف ان بی امور میں چیٹی چیٹی رکھتے ہیں جوشرع کے مخالف ندہوں اور جواس کے مخالف ہوں ان میں ا تباع شرع کو و ہ مجی ضروری اور مقدم جانتے ہیں۔

مویانصوص شارع کی ہدایت ورہنمائی میں نظر وفکر کا وجوب ان کاعظیم مطمح نظر ہے،ای لئے وہ تغییر قرآن مجید میں متشابہ کومحکم پر

محمول کرتے ہیں اور متشابہ کی تاویل محکم کی روشنی میں کرتے ہیں اورا گر کوئی مومن اپنی عقلی ونظری قوت کے بل پر سیح ومشروع تاویل پر قادر نہ ہوتو اس کے لئے تفویض کواسلم اور بے ضرر راستہ تجویز کرتے ہیں ،ا کیونکہ قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کے خلاف یاباہم متضاد ہر گزنہیں اس لئے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ غیراللہ کا کلام ہوتا تو اس میں لوگ بہت کچھا ختلاف یاتے۔

آ گےعلامہ ابوز ہرہ نے لکھا کہ اپنے اس خاص نہے پر قائم ہونے کی وجہ سے امام ماتریدی نے معتزلہ کے بعض منا ہے عقیلہ کی موافقت بھی کی ہونے سے امام ماتریدی نے معتزلہ کے بعض منا ہے عقیلہ کی موافقت بھی کی ہونے کے مسئلہ میں ان کی موافقت کی ہے۔ مسئلہ میں ان کی موافقت کی ہے۔

ال صورت حال سے متاثر ہوکرعلامہ کوثری نے بیفر ملیا ہے کہ اشاعرہ تو معنز لہ ومحدثین کے درمیان ہیں اور ماتر یدیہ معنز لہ واشاعرہ کے درمیان ہیں اور بہتی حقیقت ہے کہ مسائل جو ہر بید جن میں کوئی نص وار ذہبیں ہے، ان میں سے ماتر یدی ہررائے میں نظر عقلی واضح طور سے ل جاتی ہے۔

امام ماتریدی نے بیجھی تصریح کی ہے کہ عقل معرفتِ خدا وندی کے لئے تو متنقلاً کافی ہوسکتی ہے، مگر وہ معرفت احکام تعکیفیہ کے لئے ایک نہیں ہے۔ اور یہی رائے امام ابوحنیفہ رضی اللہ تنارک و تعالی عنہ کی ہے۔ (ص ۱/۲۰۱)

الامدابوز ہرہ نے آ گےلکھا کہ بیرائے بھی معتزلہ سے قریب ہے، گرایک فرق دقیق موجود ہے، معتزلہ تو معرفتِ خداوندی کوواجب بالعقل کہتے ہیں، ماتر ید بیاس طرح کہتے ہیں کہ معرفتِ خداوندی ممکن ہے کہ عقل اس کے وجوب وضرورت کا ادراک کرلے لیکن وجوب کا حکم اس سے لیا جائے گا جواس کا مالک ومختار ہے، اور وہ حق تعالی جل ذکرہ کی ذاتِ اقدس ہے۔

# (۲)حسن وقبح اشياء

ماترید بیاشیاء میں حسن وقبع ذاتی مانتے ہیں۔ یعنی عقل ان دونوں کا ادراک کرسکتی ہے، لیکن کچھے چیزیں ایسی بھی ہوسکتی ہیں جن حسن و فتبیع عقل پر پوری طرح واضح نہ ہوا ورصرف شارع کے حکم ہی ہے اس کو دریا فت کیا جائے۔

معتزلہ کے زدیک بھی بہی تفصل ہے گروہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن امورکا حسن عقل ہے دریافت ہو گیاان کا کرنا بھی تکلیف عقل ہے واجب ہوگیا۔اور جن اشیاء کی برائی کا ادراک عقل نے کرلیا، وہ ممنوع بھی ہوگئیں۔امرونہی شارع کی ضرورت نہیں۔امام تریدگ نے امام اعظم ابو حنیفہ گے اتباع میں کہا کہ صرف عقل کا ادراک و تکلیف عقل کا فی نہیں بلکہ اس کے لئے تھم شارع بھی ضروری ہے۔ کیونکہ تکلیف دین کا حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میں کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ امام اشعریؒ نے امام تریدی کی اس بات کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ اشیاء کا حسن وقتی ذاتی تسلیم نہیں کرتے ، بلکہ تحسین و تقییح امور کو صرف امر شارع کی وجہ سے مانتے ہیں۔ یہاں دیکھو کہ امام ماتریدی معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان ہیں۔

# (٣) الله تعالى كافعال معلل بالاغراض ہيں يانہيں

اس بارے میں امام ماتریدی کا مسلک امام اشعری اور معتزلہ دونوں ہے الگ ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک حق تعالی کے افعال بے غرض وغایت ہیں، کیونکہ خود فر مایا وہ مسئول ہیں ہم مسئول نہیں۔ گویا تمام اشیاء بغیر کسی علت و باعث کے پیدا کی گئیں۔ ورنہ خدا کے ارادہ کو مقید کہنا پڑے گامعتزلہ نے کہا کہ اس کے افعال بلاغرض وغایت کے نہیں ہوتے ، کیونکہ وہ حکیم ہے، اس سے کوئی کام یوں ہی بلاکسی حکمت و مصلحت کے صادر نہیں ہوسکتا۔ اس کے ساتھ وہ رہیجی کہتے ہیں کہ خدا کے ذمہ ہے کہ وہ بندے کیلئے صرف صالح واصلح اشیاء ہی افتیار کرے۔ مصلحت کے صادر نہیں ہوسکتا۔ اس کے ساتھ وہ رہیجی کہتے ہیں کہ خدا کے ذمہ ہے کہ وہ بندے کیلئے صرف صالح واصلح اشیاء ہی افتیار ہوتا غلط مخترب کے افعال کا امام تریدی نے کہا کہ خدا پر کوئی چیز واجب وضروری نہیں تھہرا سکتے ور نہ اس کا اپنے ہرفعل میں مختار مطلق اور باختیار ہوتا غلط تھرے گا۔ اس طرح امام ماتریدی نے اشاعرہ ومعتزلہ دونوں سے الگ راہ افتیار کی ہے کہتی تعالی سے عبث اور بلاکسی غرض و مصلحت کے افعال کا

مدور بیں ہوتااور دو کسی فعل پرمجبور ومقبور بھی نہیں ہے۔

## علامدابن تيميداورتائيدماتريديه

آپ نے کہا کہ قول اشاعرہ کے علاوہ دوسرا قول ہے کہ دی تعالی نے ساری تخلوق کو پیدا کیا اور حکمت محمودہ کے تحت ما مورات کا تھم کیا اور منہیات سے روکا ہے۔ جیسا کہ اور فر کر ہوایے قول ماتر ید ریکا ہے، علامہ نے کہا کہ بھی قول سلف کا ہے۔ اور سارے مسلمانوں اور غیر مسلموں کا بھی بھی نظریہ ہے اور کی قول ایک جماعت اصحاب امام ابی حنیف امام مالک، امام شافعی وامام احمداور دوسرے علاء مکلام کا بھی ہے۔ اس کو مانے والے یہ می سے البتداس کے مسلم نہیں کرتے کہ دی تعالی کا ارادہ اس حکمتِ معبودہ سے بدل سکت ہو تھے ہے ہو اور امرونو ابی کا بیان واظہار ہے، اس پر کوئی چیز لازم کرنے کی وصف تھیم ہونے کے متاسب ولائق ضرور ہے، لہذاوہ اس کی کمالی خالقیت واحقیت اورامرونو ابی کا بیان واظہار ہے، اس پر کوئی چیز لازم کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے متاسب ولائق ضرور ہے، لہذاوہ اس کی کمالی خالقیت واحقیت اورامرونو ابی کا بیان واظہار ہے، اس پر کوئی چیز لازم کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے متاسب ولائق میں تھے یہ نے تیسر بے قول معتز لہ کار دمجی کیا اور کہا کہ یہ قول سلف کی کھلی مخالفت ہے۔ (ص ۱۳۲۷ تے ابی زیرو)

#### (۴) خلف وعدووعید

تغلیل افعال باری اور تلاش حکمت کے ذیل جی مجھد وسر ہے مسائل جی اختلاف پیش آیا، مثلاً اشاعرہ نے اس بات کو جائز رکھا کرتن تعالیٰ لوگوں کو پیدکر کے کسی امر کی بھی تکلیف مندویتا ، کیونکہ تکلیف مسرف اس کے ارادہ کے تحت ہوئی ہے اور جائز ہے کہ وہ کسی اور امر کا ارادہ کرتا۔ ماتر یدید کہتے ہیں کہ اس نے کسی حکمت ہی کے تحت اس کو اختیار کیا ہے ، اور جس حکمت کو اس نے اپنے طور سے مطے فرما کر اس کا ارادہ کرلیا ، تو اس کے مواد و مری چیزوں کا ارادہ اس کے لئے کہتے تجویز کیا جاسکتا ہے۔

اشاعرہ نے بیجی بطور فرض عقلی کے (شرق کے نبیس) کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے کہ وہ مطبع بند ہے کوعذاب دے اور عاصی کو تو اب ونعت سے سرفراز کرے ، کیونکہ تو اب دینا تھنس اس کافضل ہے اور عقوبت بھی تھن اس کے ارادے کے تحت ہے اور جو بھی وہ کرے اس کے تھم واراد ہے کوکوئی نبیس ٹال سکتا۔

ماتریدیدنے کہا کرتواب مطبع وعقاب عاصی کی حکمت کے تصنفرورہ۔ چنانچ سارق کی سزابتا کرآخر میں جق تعالی نے واللہ عزیر حکیم فرمایا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اشاعرہ کے فرد کی اللہ تعالی اپنی وعید کے خلاف کر سکتے ہیں کو بیاجازت مسرف عقل ہے، شری نہیں ہے، کرمایا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ اشاعرہ کے فرمایا ہی وعید کے خلاف کرسکتے ہیں کو بیال کے اسمیعاد "ای کین ماتر بدیباس کو تبول نہیں کرتے ہیں کہ جس طرح اس کا وعدہ بمتقدا و حکمت ہے، ارشاد ہے" ان اللہ لا یسخصلف السمیعاد "ای طرح وعید بھی ہے، دونوں میں فرق نہیں کیا جاسکتا۔ (جبکہ اشاعرہ نے دونوں میں فرق کیا ہے اور صرف خلف وعید کو جائز عقلی قرار دیا ہے۔)

### (۵)مسئله جبرواختیار

ریمسئلہ ہم ترین مشکلات مسائل ہیں ہے ہے جس میں معتزلہ اشاعرہ ، ماترید بیاورابن تیمیدوغیرہ کی الگ الگ رائیں ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک بندہ اپنے سب افعال کا خالق وعقار ہے اور یہی اس کے افعال تکلیفیہ کے لئے مخاطب و مکلف ہونے کا داقعی سبب بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کوالیمی قدرت عطا کررتھی ہے جس ہے وہ اپنے سب افعال کرتا ہے۔

اشاعرہ کہتے ہیں کہ خل تو خدا کا پیدا کیا ہوا ہے اور کسب بندہ کا کام ہے ۔ بھی کسب وجہ تکلیف وموجب تو اب وعذا ب ہے۔ ماتر یدید کا قول بیہ ہے کہ خالق توسب اشیاء وا فعال کا خدا ہی ہے اس سے علاوہ کسی کو خالق کہنا ، خدا کے ساتھ ووسرے کوشریک کرنا ہے۔ نہ وہ عنیدہ سے جموسکتا ہے اور نہ مغبول ۔ پھریہ میں وہ مانتے ہیں کہ جو بچھ بھی تو اب یا عقاب ہوگا وہ بندے کے صرف افتیاری افعال پر ہی ہوسکتا ہے، غیرافتایاری پڑیں۔ بھی ہات مقتضائے حکمت وعدالت بھی ہے لہذااب سوال صرف اس کا ہے کہ وہ بندے کا افتیار کیا ہے اورکس ورجہ کا ہے۔ معتز لدنے تو کہدویا کہ خدانے پوری قوت ہر مکلف کوود بعت کردی ،اوروہ اس قدرت کے ذریعا ہے سب افعال کا خالق ومخار بھی ہے۔اشاعرہ نے کہا کہ خدا خالق افعال ہے اورکسب بندے کا کام ہے ،اوروہ کسب خلق کے ساتھ بندے کے اراوہ وافتیار کا اقتران ہے۔ اوروہ اقتران بھی خدا کا پیدا کردہ ہوتا ہے بندے کی کوئی تا جیراس کے کسب جس نیس ہوتی۔

علاء نے اشاعرہ کے اس نظریہ پرتبعرہ کیا کہ یہ بھی جربی کی ایک شم ہے یا اس کو جرمتوسط کہنا موزوں ہے کیونکہ فرائئ جربیہ وجہہہ یہ کہتا ہے کہ بندہ مجبور بھن ہے یعنی و ومعتز لد کے برنکس صرف خدا کو خالق و فاعل سب پھی مانتے ہیں۔ابن حزم وعلامہ ابن تیمیہ نے اشاعرہ کے نظریہ کوجبر کا ال قرار دیا ہے۔اور علامہ نے ان کی تغریق خالق وکسب کو غلام کھرایا ہے۔انہوں نے کہا کہ کسب اگر صرف اقتر ان کا نام ہے تو وہ سنولیت عبد کے لئے کافی نہیں،اوراگر وہ فعل موڑ ہے یا ایجاد واحداث ہے تو بندے کی قدرت وقعل سے وجود ہیں آیا ہے جومعتز لہ بھی کہتے ہیں۔علامہ نے معتز لہ بھی نقد کیا ہے گریہ بھی کہا کہ ان کا فدہب بذہب اشاعرہ کے عقل سے قریب ترہے۔

#### علامهابن تيميه كاندهب

یہ ہے کہ بندہ فاعل ہے حقیقۂ اس کی اپٹی مشیعت بھی ہےا درقد رت دارا دہ بھی۔ان کی تحقیق کے بیرتین امور فدکورہ ذیل ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، عالم کی کوئی چیز اس کے ارادہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی ،کوئی بھی اس کے ارادہ میں مزاحم نہیں ہوسکتا ، (اس طرح وہ جبرید کی طرف ماکل ہوئے)

(۲) بنده فاعل ہے حقیقتا۔ ایک اپنی مشیعت واراده کا ملہ بھی ہے، جواسکومسئول و باہدہ بناتا ہے (اس میں وہ معنز لہ سے شغن ہوئے)

(۳) حق تعالی فعل خیرکوآ سان کرتا ہے اوراس ہے راضی ہوتا ہے، فعل شرکوآ سان نہیں کرتا، نماس ہے خوش ہوتا ہے۔ اس جزو میں وہ معنز لہ سے الگ ہو مجے ہیں، چران کی تکمری ہوئی رائے کیا ہے، وہ یہ کرحق تعالی کی طرف افعالی عبدکی نسبت اس لئے ہے کہ خدا نے بندے اندر قدرت فعالی بلورد وسرے اسباب ادیہ کے رکھ دی ہے۔

جس طرح حق تعالیٰ نے ساری اشیاءِ عالم کواسباب کے ذریعہ پیدا کیا اور وہ اسباب بھی ای کے پیدا کردہ ہیں۔ای طرح اس نے بندے کومع قدرت کے پیدا کیا جس سے وہ افعال کرتا ہے۔ لہٰذا بندہ حقیقتا اپنے افعال کا فاعل ہوا۔

غرض کہ تول اہل سنت خلق افعال بدارادہ وقدرت خداوندی ای طرح ہے جس طرح تمام حوادث وکلوقات کا پیدا ہونا اسباب کے ذریعہ ہوا ہے۔ الخ۔

آخر میں علامہ ابوز ہرہ نے لکھا کہ علامہ ابن تیمیہ کا غیب معتز لہ واشاعرہ کے بین بین ہے۔ اور مجموقی طور سے وہ غیمب ماتریدی سے قریب ہے کیونکہ ماتریدی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بندے کے اندر قدرت رکھ دی ہے جس کی تا تیم بھی افعال میں ہوتی ہے البتہ یہ فرق ہے کہ ابن تیمیہ کے نزدیک تاثر اشیاء میں ای قدرت کے قتل سے ہوتا ہے ، جبکہ ماتریدی کے نزدیک جوتا تیمراس قدرت سے افعال میں ہوتی ہے وہ کہ بہت کے وہ کہ اس مقاور نہیں ہوتی۔ (ص۲۲۷)

# علامهابوز هره كي ايك ضروري وضاحت

ص ۲۰۵ میں ہے کہ امام ماتر بدی کے نزد کیک کسب اس خداکی دی ہوئی قدرت بی ہے ہوتا ہے جوخدانے بندے کے اندرود بعت کردی ہے۔ اور اس کو کے استطاعت حاصل ہے کہ اس قدرت کے سبب سے کسی فعل کوکرے یا اس کونہ

بھی کرے۔لہذاوہ اس کسب میں آزاد وعقارہے۔ای لئے اس پرتواب وعقاب بھی مرتب ہوتا ہے ادراس طرح اللہ تعالیٰ کا خالق افعال ہونا اور بندوں کا مختار ہونا دونوں سیجے ہیں۔ابوز ہر ہ نے لکھا کہ امام ماتر یدی کے اس مسلک میں معتزلہ داشاعرہ کے درمیان توسط کی راہ نگلتی ہے۔ معتزلہ نے کہا تھا کہ خدانے بندہ کے اندر قدرت افعال کے لئے رکھ دی ہے اوراشاعرہ نے کہا کہ محل کے لئے بندے کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔البتہ کسب ہے ادرکسب بھی ایسا کہ وہ محض اقتر الن فعل ہے۔خلق فعل کے ساتھ اس طرح کہ بندہ اس میں موثر نہیں ہے۔

امام ماتريدي كي عظيم محقيق

یہ کہ کسب قدرت عبدوتا ہیرعبدے حاصل ہوتا ہے اور یہی قدرت ہے جس سے کسب میں تا ہیر ہوتی ہے اوراس کا اثر جو وجو دِ

فعل کے وقت ظاہر ہوتا ہے وہ وہ می استطاعت ہے جوامام اعظم ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک تکلیف شرکی کا دارو مدار بھی ہے، امام ماترید گ نے اس

بارے میں امام صاحب ہی کی ہیروی کی ہے۔ پھریہ کہ وہ می استطاعت نہ کورہ ٹھیک فعل عبد کے وقت موجود ہوتی ہے۔ اور قدرت حادثہ متجد دو

ہوتی ہے، البذایہ ضروری نہیں کہ وہ فعل ہے پہلے موجود ہو۔ معتز لہ کو بہی مغالط ہوا کہ وہ استطاعت تو پہلے ہے ہونی چاہئے کہ تکلیف وخطاب

اسی برجنی ہے بعد کو اس کا وجود ہے کا رہے اسی لئے وہ اس کوفعل ہے تمل مانے ہیں۔ امام اعظم اور امام ماتریدی نے قدرت ہے جد دہ یا بالفعل مان

کر اس مغالطہ کا وفعیہ کردیا ہے۔ حمیم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

# (۲)صفات ِباری تعالیٰ

معتز لہ کے نز دیک ذات باری کے سوااور کوئی چیز نہیں ہےاور قر آن مجید میں علیم وسمیج وغیرہ اس کے اساء ہیں۔صفات نہیں ہیں۔ اگر وہ بھی ہوں تو ضرور ذات کی طرح قدیم ماننی پڑیں گی۔جس سے تعد دِقد ماءلازم آئے گا، جو ہاطل ہے۔

امام اشعری نے صفات قدرۃ بلم وغیرہ کو مان کران کوغیر ذات تھہرایا۔امام ماتریدی نے بھی صفات کومانا ہے مگر کہا کہ وہ ذات کے سوانہیں ہیں کہاس کے ساتھ بذاتہا قائم ہوتیں اور نہاس سے جدا ہیں کہان کا ذات سے الگ مستقل وجود ہوتا۔ لہٰذاان کے تعدد سے تعد دِقد ماءلازم نہ آ ہے گا۔

## (۷) تنزیه وتثبیه

امام اشعریؒ ہے دوقول منقول ہیں، 'ابانہ' میں تو یہ ہے کہ ہرائی خبر جوموہم تثبیہ وتجسیم ہو،اس کی تاویل نہ کریتے۔ مثلاً کہیں گے کہ اللہ کیلئے یہ ہے۔ جس کی حقیقت ہم نہیں جانے ،اوروہ گلوق کے یہ کی طرح بھی نہیں ہے۔ کیونکہ لیس سے مثله مشیء ۔ دومری رائے ''لمع'' میں منقول ہے کہ ان آبات موہمہ تشبیہ کوآبات کو گئوق کے یہ کی طرح بھی نہیں آخری رائے ہے کیونکہ اشاعرہ ای کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں اور تھا ہران کی بہی آخری رائے ہے کیونکہ اشاعرہ ای کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں اور تھم کرتے ہیں کہ جواللہ کیلئے یہ اور وجہ ثابت کرے گاوہ مشبہ میں سے ہے۔ اس قول پر ماتر یہ بیا وراشاعرہ دونوں متفق ہوجاتے ہیں۔

# (۸) رؤیت پاری تعالیٰ

قیامت کے دن حق تعالیٰ کی رؤیت ہوگی جیسا کہ آیات واحادیث سے ثابت ہے اور وہ باتعیین جہت و مکان ہوگی ، ماتر یدی اوراشعری
اس بارے چیں شفق ہیں ۔ معتزلداس سے بالکل انکار کرتے ہیں کیونکہ رؤیت کے لئے رائی اور مرئی کے لئے جگہ اور مکان کاتعین ضروری ہے ، جبکہ
حق تعالیٰ زمان و مکان سے منزہ ہیں ، ماتر یدید اوراشعریہ نے جواب دیا کہ دنیا کے احوال پر قیامت کے احوال کو قیاس کرنا غلط ہے ۔ اس طرح
رؤیت اجسام کورؤیرے باری پر قیاس کرنا بھی تھے تہیں ۔ اور شاہد کوغائب پر بھی قیاس کرنا تھے تہیں جبکہ وہ شاہد غائب کی جنس سے نہ ہو۔ وغیرہ۔
اس بارے میں علامہ ابن تیمید کا مسلک بھی قابل ذکر ہے جو کہتے ہیں کہ رؤیت باری آخرت میں ایک جہت و مکان میں ہوگ اور وہ

# بھی جہتِ فوق میں۔ جبکہ جہورامت نے ان کے مسلک کو کمل و مدل طور سے ردکر دیا ہے و تفصیل محل آخر۔ معتز لہ ویمبین کے عقبدے برنظر

اتنی گزارش یہاں بھی ہے کہ امام بخاری نے کتاب التوحید میں باب قول اللہ تعالیٰ و لا تنفع الشفاعة کے تحت حدیث پیش کی ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ کی آواز کو قریب و بعیدوالے یکساں سیں گے، اس پر حافظ نے رفع استبعاد کے لئے نقل کیا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کلام باری جل مجدہ کو تمام جہات سے سنتے تھے۔ ( بخاری ص۱۱۱۰ وفتح الباری ص۳۵۳/۱۳)۔

کیاال کے معتز لداورابن تیمیدوغیرہ سلفین ووہابیہ کے لئے کوئی رہنمائی میسر ندہوسکی کہ معتز لدنے تو رؤیت ہاری کوہی سرے سے خلاف قرار دیے کراس کے وقوع کا انکار کر دیا تھا اور ان لوگوں نے عام رؤیت کی طرح ایک جہت کا تعین ضروری خیال کیا اور ساری امت کے خلاف الگ عقیدہ بنایا۔ کیونکہ ان کی عقل حق تعالیٰ کے لئے بھی رؤیت بلاجہت کا تخل نہ کرسکی۔ واللہ المستعان علمے ماتصفون.

# حضرت علامه سيدسليمان ندوي كاذكرخير

مجھے خوب یاد ہے کہ ابتدائی دور میں جب حضرت سید صاحب علامہ ابن تیمید سے غیر معمولی طور پر متاثر ہے تو عقیدہ رؤیت باری کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر رؤیت کسی ایک جہت میں ہوگی تو حق تعالیٰ کے لئے جہت لازم آئے گی۔اورا گر ہر طرف کو ہوگی تو بیہ بات عقل کے خلاف ہے۔خدا کالا کھلا کھ شکر ہے کہ حضرت سید صاحب نے ایسے تمام مسئلہ سے رجوع فرمالیا تھا جو جمہور کے خلاف تھے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے خدا کی عجیب شان ہے کہ بڑے بڑوں سے بھی بڑی غلطیاں ہوگئی ہیں۔ گر جو سنجل گئے اس پر لا کھ لا کھ شکر و مسرت اور جو آخر تک لوٹ کرنہ آئے ان کے لئے ہزار باررنج و ملال۔ و الا مو بید اللہ العزیز الکویم۔

# (٩) مرتكب كبيره مخلد في النارنه هوگا

خوارج ومعتزلہ چونکہ اعمال کو جزوا بمان قرار دیتے ہیں ،اس لئے اگر مرتکب کبیرہ توبہ نصوح نہ کرےاور مرجائے تو وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔اشاعرہ و ماترید یہ چونکہ اعمال کو جزوا بمان نہیں کہتے اس لئے وہ مخلد فی النار نہ ہوں گے،اگر چہوہ بغیر توبہ کے ہی مرجا کیں۔ البتہ حساب وعقاب ہوگا اوراللہ تعالیٰ مغفرت بھی فر ماسکتے ہیں۔ (ص/۲۰۹)

# (۱۰) صفت تکوین

امام ماتریدی نےصفتِ تکوین کوملم، قدرت جمع وبصر وغیرہ کی طرح آٹھویں مستقل صفتِ ذات مانا ہے جبکہ امام اشعری نے اس کو بجائے صفتِ ذات کے اضافی امور سے قرار دیا ہے۔ حافظ ابن عساکر دشقی م اے۵ھ نے 'تبیین کذب المفتر ک'ص ۱۹ میں کھا کہ جمارے بعض اصحاب الل النة والجماعة نے امام ابوالحسن اشعری کا بعض مسائل میں تخطۂ کیا ہے۔ مثلاً ان کا قول تکوین و مکون کو ایک قرار دینا وغیرہ۔ اس کے بارے میں جم پہلے فتح الباری نے قبل کر چکے ہیں کہ امام بخاری نے بھی تکوین کو الگ مستقل طور سے صفتِ ذات مانا ہے اور حافظ نے اس پر لکھا کہ یہی قول سلف کا ہے۔ جن میں امام ابو صنیفہ بھی ہیں اور اس کو مان لینے سے بہت سے غلط عقائد حوادث لا اول لہا وغیرہ سے بچا جاسکتا ہے۔ وباللہ التوفیق واضح جو کہ نظریۃ خوادث لا اول لہا کے قائل علامہ ابن تیمیہ بھی ہیں ، جن کا رداس مسئلہ میں بھی حافظ نے فتح الباری میں کیا ہے واشیہ بخاری ص ۱۱۱۰)

# امام اعظم كي شان خصوصي

ابھی آپ نے پڑھا کہ عقائد واصول دین ش امام بخاری وحافظ ابن جڑامام صاحب پرکتنازیاوہ اعتاد کرتے ہیں اور او پر ابوز ہرہ کا طرز تحقیق بھی آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ انہوں نے امام ماتریدی پر اس لئے زیاوہ اعتاد کیا ہے کہ انہوں نے عام طور سے امام صاحب ہی ک تر جمانی کی ہے۔و کفٹی به فعنو الاتباع الامام رضی اللہ تعالیٰ عند وار ضاہ۔

سلقی عقائد: محق ابوز بره نے اشاعره و ماترید بید کے اختلافی عقائد بیان کر کے سلفیوں کے عقائد کا بھی ذکر کیا ہے پھے خلاصداس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں ، تاکہ کلملہ ہوجائے۔ آپ نے لکھا کہ یہ ' سلفین '' کا نام خودان ہی لوگوں نے اختیار کیا ہے ، اگر چہان کا یہ دعویٰ ان ک بعض آراء کے خلاف یہ نم مب سلف ہونے کی وجہ سے قابل مناقش بھی ہے۔ اورخود بعض فنسلاءِ حنا بلہ نے بھی ان کارد کیا ہے۔

بیلوگ چوشی صدی ہجری میں ظاہر ہوئے، چونکدوہ حنابلہ میں سے تنے اس لئے ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہماری تمام را کیں امام احمّہ کے ساتھ مطابق چیں جنہوں نے عقیدہ سلف کا حیاء کیا تھا۔ پھران کا تجدد وظہور بہر کردگی علامہ ابن تیمیہ ساتویں صدی ہجری میں ہوا، آپ نے اس دعوت میں شدت افتیار کی اور بہت سے نظریات کا اضافہ بھی اپنی طرف سے کیا ہے۔

اس کے بعد یکی آراء ونظریات بارہویں مدی ہجری میں جزیرہ عربیمی بھی بھی بھی کھیل سے جن کا احیاء بینخ محد بن عبدالو ہاب نجدی نے کیا۔ پھران کوسارے و ہابوں نے اختیار کرلیا ،اور بعض علاءِ مسلمین نے بھی ان کی تائید کردی۔

ان حتابلدنے تو حید کے بارے میں فاص طورے کلام کیا ہے اور قبوری بدعات سے بھی تعرض کیا ہے ، ساتھ ہی آ بات تاویل و تشبیہ میں کلامی ابتحاث کی بیں اور اشاعرہ کے ساتھ ان کی بڑی معرک آراء جنگیں بھی ہوئی ہیں۔

ہم اس موقع پران کے عقیدہ سلفیہ کی تحقیق و تحیی ہی کریتے، جس سے معلق ہوگا کہ ان کی ادعائی سلفیت اوراس کی حقیقت میں کتنا فرق ہے تاریخ بتلاتی ہے کہ وفاع من الاسلام کی فرض ہے معتز لدنے خالص فلنی ومعقول طریقہ اختیار کیا تھا، جو حکمت یونان سے مطابق اور جدل و مناظرہ کے میدان میں زیادہ کا میاب بھی تھا، گراشاع ہو وہ ازیدیہ نے اس طریقہ کو پسند نہ کر کے ان کا مقابلہ قرآن مجید کی جا بات بی روشی سے مقید ہو کرعقی دلائل کے ذریعہ کیا تھا۔ ان مناقشات کے باوجودان حضرات کے نتائج فکر معتز لدکے اکثر نتائج فکر سے تریب تریب تریت ہے۔

میسانی آئے تو انہوں نے اشاعرہ وہ ازیدیہ کے طریقہ کی مخالفت کی اوردعوی کیا کہ ہم عبد صحاب و تا بعین کے مطابق عقائد کا احیاء کرتے میں اور صرف قرآن مجید سے میں اصل عقید سے حاصل کریں گے۔ یہ میں کہا کہ اول اشعری و با قلانی سے زیادہ درجہ اولہ قرآن مجید کا میاب کے ۔ ان کے معلی اور طریق استدلال کو تجھنے کے لئے درج ذیل سطور کا مطالعہ کیا جائے۔

وخدا نہیں: پیسلنی دھرات کہتے ہیں کہ اسلام کی پہلی بنیا دوحدانیت پرقائم ہان کی یہ بات یقینا تل بھی ہے، پھر دھدانیت کی تغییر بھی وہ الیے بی حرف الیے بی برت ہے ہیں جس سے سارے بی مسلمان متنق ہیں، لیکن آ کے چل کرووا لیے امور کو بھی وحدانیت کے منافی قرار دیتے ہیں جن سے جہور مسلمین انفاق بیں کرتے مثل (۱) ان کا عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد کی بھی مقرب بندے کے ساتھ توسل کرنا واحدانیت کے منافی ہے۔ (۲) وواعتقاد کرتے ہیں کہ آگر روف یشر یف نبویہ کی زیارت اس کی طرف استقبال کرکے کی جائے تو وحدانیت کے منافی ہے۔ (۳) روف یشر یفہ نبویہ کی تار سالا میے قائم کے جائیں تو وہ بھی وحدانیت کے منافی ہیں۔ (۳) دعا کے وقت آگر کسی نبی یا ولی کی قبر کی طرف استقبال کرے ووصدانیت کے منافی ہیں۔ (۳) دعا کے وقت آگر کسی نبی یا ولی کی قبر کی طرف استقبال کرے تو وحدانیت کے فلاف ہے بان کے دوسرے مقائد بھی ای شم کے ہیں، جن کو دوسلف صالح کا غذ ہب یفین کرتے ہیں۔ اور دوسروں کو دوائل زینے وائل برعت بتلاتے ہیں۔

# اوصاف وهنؤن بارى عزاسمه

سننی حفرات ان سب صفات وهنون کوخدا کے لئے ثابت کرتے ہیں جن کا ذکر کتاب وسنت ہیں وار د ہوا ہے۔ مثلاً مجت وغضب،
عظ ورضا، نداہ، کلام ، لوگوں کی طرف زول اورخدا کے لئے عرش پراستقر اراوروجہ، یدوغیرہ بھی بلاتا ویل و بلاتفیر بغیر الغلا ہر کے ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کداللہ تعالی اثر تا ہے اور فوق وقعت ہیں بھی ہوتا ہے مگر بغیر کف کہتے ہیں کداللہ تعالی اثر تا ہے اور فوق وقعت ہیں بھی ہوتا ہے مگر بغیر کف کے ۔ اور یہ بھی کہا کہ کتاب وسنت اور کسی ہے مسلف وائد کہارے یہ منقول نہیں ہوا کداللہ کی طرف اشار ہوجے الگیوں سے نہیں کر سکتے اور نہ یہ کہ وہ نا جائز ہے۔ علامہ ابوز ہرہ نے لکھا کہ کیا ہی سلف کا غہب تھا اور چوشی صدی ہجری ہیں بھی تو ان بی با توں کو سے نیل کر شکتے اور نہ یہ کہ وہ تا جائز تر ارد یدیا گیا تو جسیم وشہیہ سلف کو غہب کہا گیا تھا، جس کی علاء وفقت نے خت تر ویدی تھی۔ اور جب خدا کی طرف اشارہ حیہ تک بھی جائز تر ارد یدیا گیا تو جسیم وشہیہ سلف کو غہب کہا کہ سردی ؟ مجرا بوز ہرہ نے علامہ ابن الجوزی منبلی کے دوکا ذکر خاص طور سے کیا۔ وہ قابل مطالعہ ہے۔ (مس الم ۱۹۸۷)

علامدابوز بره نے زیارہ قبرنوی کے بارے بیل می علامدابن تیمید کے نظریات کی تخت روید کی ہے۔ ملاحظ ہوس ا/ ۱۳۳۲ می اس معلام کے مقا کھ وہا ہیں۔ ابوز برہ نے ذکر سلنمین کے بعد ایک عنوان ' ابو بابیہ' بھی قائم کیا ہے، آپ نے لکھا کہ صحراء عربیہ بہت کی بدعات ورسوم جا بھی رائج ہوگی تھی، جن سے متاثر ہوکر وہابیہ نے ان کا مقابلہ کیا تو اس کے لئے علامدا بن تیر کا فی بب ذندہ کر کے دائج کیا ان کے سروار شخ مجم بن برایا۔ ورحقیقت انہوں نے ابن بی معلام اس کے معلام کیا تھا، البذا ان بی کے نظریات کو ملی جامہ پر بنایا۔ ورحقیقت انہوں نے ابن تیمید کے مقا کہ پر بھی ذیا ورخی جا میں گئے ہوئے کہ بھا اور میر بھی کیا کہ ندمرف عباوات پر بھی کی بلکہ عادات پر بھی کیا رحم مرحک کی بھا کہ معلام کیا ہوئے کہ معلام کیا ہوئے کی بھا کہ ماری مرحک کی بھا کی بھا کہ معلوم کیا کہ مناوات پر بھی کیا کہ ندم فی موادات پر بھی کیا رحم مرحک کی بھا کہ کیا کہ نو موادات پر بھی کیا کہ مناوات کی مطرح مرحک کیا کو کا فرخیا کرنے کہ معلام کیا تھے۔ بھرا بی اس دھوت کو ان ان محمد کیا گئے تھے۔ بھرا بی اس دھوت کو ان ان محمد کیا گئے تھا درخوارت کی مناوات کو جو ان کی کوشش کی ۔ موادات کی بھتے گارات کو سائرایا بلکدان مجدوں کو بھی گرا دیا گیا جو موادات کی بھتے گارات کو سائرایا بلکدان مجدوں کو بھی گرا دیا گیا جو جو گئے ہو ہوں سے مقابلہ کیا ، جس سے دفوں طرف کے بزادان بھرار مسلمان شہید ہوئے۔ موادات کی سائر میں سلطن میں میں مودوں کو بھی گرا دیا گیا جو سے مقابلہ کیا ، جس سے دفوں طرف کے بزادان بڑار مسلمان شہید ہوئے۔

معنے بدعت میں توسع غریب

ان وہابیوں نے اتنا غلوکیا کہ روضۂ شریفہ نبویہ کے پردوں کو بھی بدعت قرار دیااورای لئے ان کی تجدید ممنوع تشہرائی گئی۔ یہاں تک وہ نہایت بوسیدہ ہو گئے ،اگراس بقعۂ مبار کہ بی انوار و تجلیات ہاری کی جاذبیت خاصہ نہ ہوتی اور وہ مقام عظیم مبدط وحی البی نہ ہوتا تو مواجہہ شریفہ مبارک بیس کھڑا ہوتا بھی دشوار ہوتا۔ پھر حد تو بیہ کہ بعض وہائی علاء نے لفظ سیدتا محرکو بھی بدھت اور تا جائز قرار دیے دیا تھا (اوراب مجی با دجود غیر معمولی علم فضل کے شخ این بازکی بھی رائے ہے)

### ماثرمتبركه كاانكار

عجیب بات ہے کہ سلقی حضرات ما تر کے بھی قائل نہیں ، اور انہوں نے نہایت مقدس مقام مولدِ نبوی اور بیب سید تنا حضرت خدیجہ گئے۔ کے آٹار بھی ختم کردیئے جہاں نبی اکرم مسلے اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ تک سکونت فرمائی تھی۔

# علامهابن تيميه ك لئے دہابيوں كى غيرمعمولى كرويدگى

وہ لوگ علامہ کے عالی معتقد ہیں اور ان بی کے نظریات پر یعین رکھتے ہیں اس کئے عبادات کے علاوہ ایسے امور کو بھی داخل بدعت

مانتے ہیں جن کا پچھ بھی تعلق عباوات سے نہیں ہے۔ ای قبیل سے استار روضہ شریفہ بھی ہیں کہ وہ صرف تز کمین کے لئے ہیں۔ جس طرح ز خارف مسجد نبوی تزئین کے لئے ہیں۔ پھریکتنی مجیب بات ہے کہ وہ تو جائز اور بیٹا جائز ، بیدومتماثل چیزوں میں تفریق کے سوااور کیا ہے؟ تاليفات مولا ناعبدالحيُّ

مؤلف انوارالباری کا خیال ہے کہ افراط وتفریط سے بیچنے کے لئے اوراعتدال کی راہ پر آنے کے لئے اس دور کے علماء کوحضرت المحقق العلام مولانا عبدالحي كمعنوي كى وه كما بين ضرور مطاله كرنى جائبين جوانبون نے اپنے دور كے سلنى العقيده علماء كى رويين كمعي تقيين، مثلاً ابرازانغی ،تذکرةِ الراشد،ا قامة المحبه،الکلام البیرور،الکلام انحکم ،السعی المشکو روغیره پے ضرورت ہے کیان کی پیرکتا ہیں جو نا درونا یا ب ہوگئی ہیں بمرارفع واللميل واجوبه فاصله كاطرح نهايت ابتمام عصائع كى جائي .

حضرت الامام اللکھنوي مولا ناعبدالحي کے غير معمولي علمي کمالات وفضائل کا تعارف مولانا عبدالحي حسني ندوي لکھنوي م ١٣٣١ه کي نزهة الخواطر" ميں قابلِ مطالعه ہے۔حضرت أمحتر م مولانا ابوالحس على ندوى ناظم ندوة العلماء تكھنؤ دام ظلهم نے بھى اپنى كماب المسلمون في

البندص ، میں آپ کوعلامۃ البنداور لخرالمتاخرین سے ملقب فرمایا ہے۔ ابراز الغی وغیرہ کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ ان علامۃ البنداور فخر المتنکمین نے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے مزعومات و تفر دات کے بارے میں کیا مجمدر بمارکس کئے ہیں اور شایداس ہے ہارے عزیز سلفی ندوی بھائی بھی پچے سبق حاصل کریں گے جو ہڑے اوعا کے ساتھ علامهابن تیمیدگی تمام کتابوں اورتحریروں کواسلام کے تیجے فکر وعقیدہ کی ترجمانی قرار دیتے ہیں (ملاحظہ موص ۳۹۵ رسالہ معارف نومبر ۸۷ء) كيونكهاس ادعا كے ساتھ حضرت علامة الهندونخرامت كلمين اوران ہے قبل وبعد كے سب اكابرِ امت كى وہ تنقيدات غلط اور بے كل قرار پاتى ہيں جوعلامہ کے تفردات وعقا کدخلاف جہور کے بارے میں کی گئی ہیں۔

پھر دور کیوں جائے خود حضرت علامہ سیدسلیمان ندویؒ نے جو پہلے علامہ ابن تیمیہ وابن القیم کے مثلاً عقید و عدم خلود جہنم کی طرف ماکل ہو مکئے بتھےاس ہے رجوع کیا ہے بلکہا بے سب عزیز وں اور دوستوں کو بھی تھیجت کی ہے کہاعتقادی یاعملی مسائل میں جمہور کے مسلک ے الگ نہ ہوں اور اس کوچھوڑ کر شخفیق کی نئی راہ اختیار نہ کریں ہیطریق تو اتر وتو ارث کی نئے گئی کے مراد ف ہے۔اس گناہ کا مرتکب بھی میں خود بھی ہو چکا ہوں اوراس کی اعتقاوی وعملی سزا بھگت چکا ہوں۔اس لئے دل ہے جا ہتا ہوں کدمیرے عزیز وں اور دوستوں میں ہے کوئی اس راہ سے نہ نکلے۔ تاکہ وہ اس سزا سے محفوظ رہے جوان ہے پہلوں کوئل چکی ہے (رسالہ بینات ماہ تمبر ١٩٦٨ ء كراچي )

# يتخ الحديث حضرت مولانا محمد ذكرياصا حب كاارشاد

'' ہمار ہےا کا براورمشائخ کا طرزِعمل ابن تیمیہ کے ساتھ رہے کہان کو مفق سمجھتے ہیں تمرجن مسائل میں انہوں نے سلف کے خلاف كياب،ان كونا قابل اعمار يجهة بين " (ص ١٣٨ مكتوبات علميه )\_

( **ضروری**) واضح ہو کہ علامہ ابن تیمیہ نے صرف ۳۔ ہم مسائل میں تفردا ختیار نہیں کیا ہے بلکہ ایسے مسائل ایک سوے زیادہ ہیں جن میں ۹ساوہ ہیں جن میں اجماع امت کو بھی نظر انداز کر کے جمہورامت کے مسلک کوچھوڑ دیا ہے۔

پھر بیجی بہت قریب کی بات ہے کہ سعودی علماء نے طلاق علات کے مسئلہ میں علامدابن تیمیدوابن القیم کی غلطی مان کرجہور کے موافق فیصلہ کومملکت سعود میر سپیمیں جاری کرادیا ہے۔اگر چہ مندویا ک کے غیر مقلدین اب تک بھی اپنی تنظی پر بدستور قائم ہیں۔ **تفامل ملا حظمہ: ابوز ہرہ نے لکھا کہاں غیرمعمولی تعنت وتشد دکوبھی دیکھا جائے کہ علماءِ وہائیین اپنی آ راء کےصواب ہونے برا تنا زیادہ** 

یقین واذعان کرتے ہیں کہ جیسےان میں خطاکا شائبہ بھی نہیں ہے اور دوسرول کو اتنازیادہ خطا و ناصواب پر بیجھتے ہیں کہ وہ صواب ہوہی نہیں گئی ، وہ دوسرول کی مجاورت قبور اور طواف قبور کو بھی بت پر تی ہے کم نہیں بیجھتے اور خوارج کی طرح اپنے مخالف خیالات والول کی تکفیر تک کرتے بلکہ ان سے قال و جہاد بھی روار کھتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے صحرائی علاقوں میں رہے تو اتنا ضرز ہیں تھا بھر جب سے وہ بلادِ تجازید پر بھی قابض و مسلط ہو گئے تو ان کی مصرتیں بہت زیادہ ہوگئ ہیں۔ (جس کی وجہ سے ان سے عالم اسلامی کی نفرت و بعد میں بھی اضافہ ہوتار ہے گا جو اتحاد کلمہ نج کے منافی ہے ، علاء و بابدیکواس ناحیہ پرخاص توجہ دینی چاہئے ، اگر وہ افہام تفہیم کی راہ اپنا کیں اور باہم مل بیٹھ کر دلائل کا تبادلہ کریں تو نفرت و بعد کی ظیے ختم ہو سکتی ہے )۔

عزائم ومساعی ملک عبدالعزیز کے

ابوز ہرہ نے آ گےلکھا کہ ملک عبدالعزیز آ لٰ سعودؓ نے ان نزاکتوں کا احساس کرلیا تھا اور کوشش کی تھی کہ بیہ وہابی علماء واعیان اپنی خاص الگ آ راء کوصرف اپنے لوگوں تک محدود کریں اور دوسروں پر جبر نہ کریں، اس کوشش کے کافی مراحل انہوں نے طے کر لئے تھے تی کہ روضۂ شریفہ نبویہ کے لئے نئے پر دے بھی بنوالئے تھے تا کہ پرانوں سے ان کو بدلوا دیں ۔لیکن اس کام کومبحد نبوی کے تجدیدی مراحل کے پورا ہونے تک مؤخر کردیا تھا کہ اس سے پہلے ہی ان کی وفات ہوگئی۔ (ا فاللہ و انعا الیہ د اجعون)

، اب بیامید بے جانبیں کان کے خلیفہ اور قائم مقام اس خدمت کوانجام دیں گے، جس کا ملک راحل عزم کر چکے تھے، واللہ الموفق (صا/ ۲۳۸ رر)

# علامهابن تيميه كے چندخاص عقائدا يك نظرميں

ہماری صاف گوئی یا جرات اظہار حق ہے اکٹر سلفی بھائی اور غیر مقلدین نیز کچھ عزیز سلفی ندوی بھی ناراض ہیں مگر ہمیں حق بات خواہ وہ کسی کیلئے تھتی ہی کڑوی کے بیاں ہونے وہ کے کال سامنے لا کئیں ہم جواب الجواب کیلئے تیار ہیں۔ ان کے بردوں کے پاس دلائل وہ تائج جیسے کچھ تھے ، ان کا پچھ نمونہ ذیل میں بھی پیش ہے۔ اس گلتانِ مختصر ہے بھی ان کی طویل وعریض بہاروں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ واضح ہوو کہ مندرجہ ذیل عقائد معلامہ بن تبیہ ، علا مدا بن القیم ، نواب صدیق حسن خاں اور دوسر سلفی غیر مقلدین وغیرہ کے ہیں۔ ہواضح ہوو کہ مندرجہ ذیل عقائد معلامہ بن تبیہ ، علا مدا بن القیم ، نواب صدیق حسن خاں اور دوسر سلفی غیر مقلدین وغیرہ کے ہیں۔ (۱) خداعرش کے اوپر جالس و مستقر ہے شل جالس سر پر آٹھ کھر کرے اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور حدیث ثمانیة او عال والی اس کی دلیل ہے۔ حافظ نے قرار دیا ہے۔ حافظ نے فتح الباری ص ۱۳۳/۱۳ میں لکھا کہ فرقہ جسمیہ جو استواء کو بمعنی استقر اربتلاتے ہیں ، وہ نہ جب باطل ہے۔ حافظ نے ص ۱۳۱۷ میں امام محمد کا قول بھی نقل کیا ہے کہ صفات رب کو بلا تشبیہ وتفییر کے ماننا چاہئے ، اور جوجم کی طرح تفیر کرے گاوہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے طریقے ہے دور اور اب کو بھی حافظ نے اہم محمد کو جس عاری ہوگی کہ کہ ویا ہے ۔ اس کا سے خاری ہوگی کہ کہ ویا ہے ۔ اس کا سے خاری ہوگی کہ ہو یا ہے۔ ان اور ہو اس نا میں اس کو بھی حافظ نے اچھی طرح لکھا ہے۔ فیل نے امام صاحب کو بھی کہ تو کہ تھی طرح لکھا ہے۔ فیل میں استواء صفت فارج ہوگیا (اس کے باوجود امام بخاری نے امام محمد کو تھی طرح لکھا ہے۔

(۲) خدا کے اندرساری دنیا کی وزنی چیزوں سے زیادہ بوجھ ہے،ای لئے عرش میں اس کی وجہ سے اطبط ہے اور حدیثِ اطبط اس کی دلیل ہے حالانکہ بیحدیث بھی محدثین کے نز دیک نہایت ضعیف ومنکر ہے اور بشرط صحت اس کی مراد دوسری ہے۔

" (۳) خداجہت فوق میں ہے،ای لئے پہاڑوں پر یااو پر کی منزلوں میں ساکن لوگ اس سے زیادہ قریب ہیں۔حافظ نے فتح الباری ص۳۲۱/۱۳ وص۳۲۲/۳ میں ظواہرا حادیث سے خدا کو جہت فوق میں ماننے والوں کامفصل و مدلل رد کیا ہے۔

(۷) قیامت کے دن خدا نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کوا پے عرش پرا ہے پہلومیں بٹھائے گا اور مقام محمود سے یہی مراد ہے۔ جمہور کے نزدیک اس سے مراد مقام شفاعۃ ہے (۵) صبح کے وقت اشراق تک عرش کا بوجھ حاملین عرش پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ (۱) خدا کاجسم ہونے سے کسی نے انکارنہیں کیا ہے۔ حالانکہ لیسس محسطلہ شیء کے ناطق فیصلہ کے بعدا یسے تمام امور سے اس کی ذات منزہ ہے۔

(2) خدا کی طرف انگلیوں سے اشار کو سے کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا،البذاوہ جائز ہے۔ (اس سے زیادہ تجسیم کااقر اردع قدیدہ کیا ہوسکتا ہے؟) (۸) خدا کی صفیت استقر اروجلوس عرش سے انکار کرنے والے جہمی اور جہنمی ہیں کہ وہ منکر صفات ہیں۔

(۹) خدا قیامت کے دن سب چیزوں کے فنا ہونے کے بعد زمین پراتر کراس میں چکر لگائے گا۔زادالمعاد میں ذکر کردہ حدیث اس کی دلیل ہے جس کی علامہ ابن القیم نے نہایت توثیق کی ہے، حالا نکہ وہ حدیث بھی نہایت ضعیف ہے۔

(۱۰) عماء قدیم ہےاور حدیث تر مذی ابورزین والی اس کی دلیل ہے، حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے بھی اس کونقل کیا ہے، حالانکہ وہ بھی ضوہ:

(۱۱) قیامت کے دن خدا کری پر بیٹے گا۔ بیصدیث بھی جمۃ اللہ میں نقل ہوئی ہے حالانکہ اس کی بھی قوی سندنہیں ہے۔

(۱۲) تکوین ومکنون ایک ہے، لہٰذااس ہے حوادث لااول لہا کا ثبوت ہوتا ہے، فتح الباری ۱۳س/۱۳۹۹ میں ۱۳س کی سخت تر دید کی گئی ہےاوراس کوعلامہ ابن تیمید کے نہایت شنیع و قابل ردمسائل میں سے بتلایا ہے۔

(۱۳) عرش قدیم بالنوع ہے، حافظ نے فتح الباری سسا/۱۳ میں لکھا کہ جولوگ کہتے ہیں کہ عرش خدا کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، وہ ند ہب باطل ہے۔

علامه ابن تیمید نے میچے بخاری کی حدیث کتاب التوحید (۱۱۰۳) کیان الله و لم یکن شیء قبلہ ہے استدلال کیا کہ خدا ہے پہلے کچھ نہ تھا مگراس کے ساتھ ہوسکتا ہے، اس پر حافظ نے فتح الباری سام ۱۱۸ سام سسام ۱۹۹ میں علامہ ابن تیمید کے طریق استدلال پر سخت تکیر کی ہے، کیونکہ انہوں نے میچے بخاری باب بدء المخلق والی حدیث کان الله و لم یکن شیء غیرہ (ص۳۵۳) کومرجوح اور قبلہ والی کو راجح ثابت کرنے کی سعی کی ہے۔

علامہ ابن تیمیہ نے نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی چند نظریات جمہور کے خلاف اختیار کئے ہیں مثلاً (۱) زیارت روضہ مقد سہ نبویہ کی نیت سے سفر حرام ہے جس میں نماز کا قصر بھی درست نہیں ہے (۲) نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی استراحت گا و مبار کہ دوسری تمام جگہوں سے افصل نہیں ہے جبکہ جمہور کے نزدیک وہ مقدس ترین جگہ بیت اللہ اورع ش وکری سے بھی افضل ہے کیونکہ بیت اللہ اورع ش کی فضیلت بوجان کے بخلی گاہ ربانی ہونے کے ہے اور مرقد نبوی سب سے بنوی بخلی گاہ ربانی ہونے کے ہے اور مرقد نبوی سب سے بنوی بخلی گاہ ربانی ہونے کے ہے اور مرقد نبوی سب سے افضل ہونی بھی چاہئے۔ اگر بالفرض بیت اللہ خدا کا گھر ہوتا اورع ش اس کے بیٹی گاہ ربانی ہونے تھی مگر نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کو جاہ عطا ہوئی تھی مگر نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابلہ میں مقام محمود عطا ہوں کہ تھی اس مقام محمود عطا ہوں کہ تھی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس دعا نہ کرنی چاہئے اور نہ آپ سے شفاعت طلب کے کے بلکہ تجرمبارک کا استقبال کر کے سلم بھی عوض نہ کرے۔ وغیرہ بہت سے عقائد وسائل میں جمہور سلف وظف کی مخالفت کی گئی ہے۔

## تشددوتسابل

بعض محدثین متشدد ومتعنت ہوئے ہیں کہا حادیث کو گرانے میں سخت ہیں ان کے مقابل بعض متساہل ہوئے ہیں (تفصیل حضرت

مولا تا عبدائی کھنوی کی الرفع والکمیل میں لائق مطالعہ ہے) لیکن ماشاہ اللہ ہمارے علامہ ابن جیسید میں دونوں وصف موجود جیں، ایک طرف بیتسائل کہ انہوں نے احادیث تمایة اوعال واطبط عرش وغیرہ کوتو ی مجھ کرعقا کدتک میں ان سے استدلال کر لیا۔ دوسری طرف بیتشدد کہ اپنی مشہور و معروف کتاب منہاج المنہ میں مجھ احادیث کو بھی گرادیا جس کی شہادت حافظ ابن جرنے بھی دی ہے، ای طرح اپنی خلاف رائے ہونے کی وجہ سے تمام احادیث زیارة نبویہ کوموضوع و باطل قرار دے دیا جبکہ محدثین نے ان کو کشرت کے سب سے درجہ حسن تک رائے ہونے کی وجہ سے تمام احادیث زیارة نبویہ کوموضوع و باطل قرار دے دیا جبکہ محدثین نے ان کو کشرت کے سب سے درجہ حسن تک تو کی تشکیل میا ہے۔ بھول علامہ ابوز ہرہ معری کے علامہ ابن تبیہ کے تفردات ان کے انتقال کے بعد صدیوں تک لوگوں کی نظروں سے او جمل دیا ہے تھی کی وجہ سے تر دیو ضروری ہوئی ہے۔ دیا ہے تھی کی وجہ سے تر دیو ضروری ہوئی ہے۔ و میں انتظار پیدا کردیا ہے جس کی وجہ سے تر دیو ضروری ہوئی ہے۔ و میں ا

ابن القیم ضعیف فی الرجال علامه ابن القیم ان کی تائید میں آئے تو وہ بقول حافظ ذہبی کے خود ہی ضعیف الرجال تھے ہور بڑے برتر بات بیکسی ہے کہ حافظ ذہبی

رجال کے اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے بھی احتدال قائم ندر کھ سکے۔ان کا حال بھی ہم پہلے لکھ بچے ہیں۔واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم۔ ر دِ اہلِ بدعت

ا کامِرِ علما وسلف نے جس طرح سلنی عقا کد ختر مدکار دکیا ہے، ای طرح اہل بدعت کا بھی پورار دکیا ہے اور ہمارے استاذ بھنے الاسلام حضرت مدفئ نے ''الشہاب'' لکھ کروہا بینجد بیا ورفرقہ رضا خانیہ والمل بدعت کا بھی کمل و مدلل ردکر دیا ہے۔ ساتھ بی اکا ہر دیو بند کے عقائدِ حقہ کا احتماق بھی بایدوث پرفرما دیا ہے۔ جزا ہم اللہ خیر الجزاء۔

